محمر عبرالمبين تغانى قادرى www.jannatikaun.com

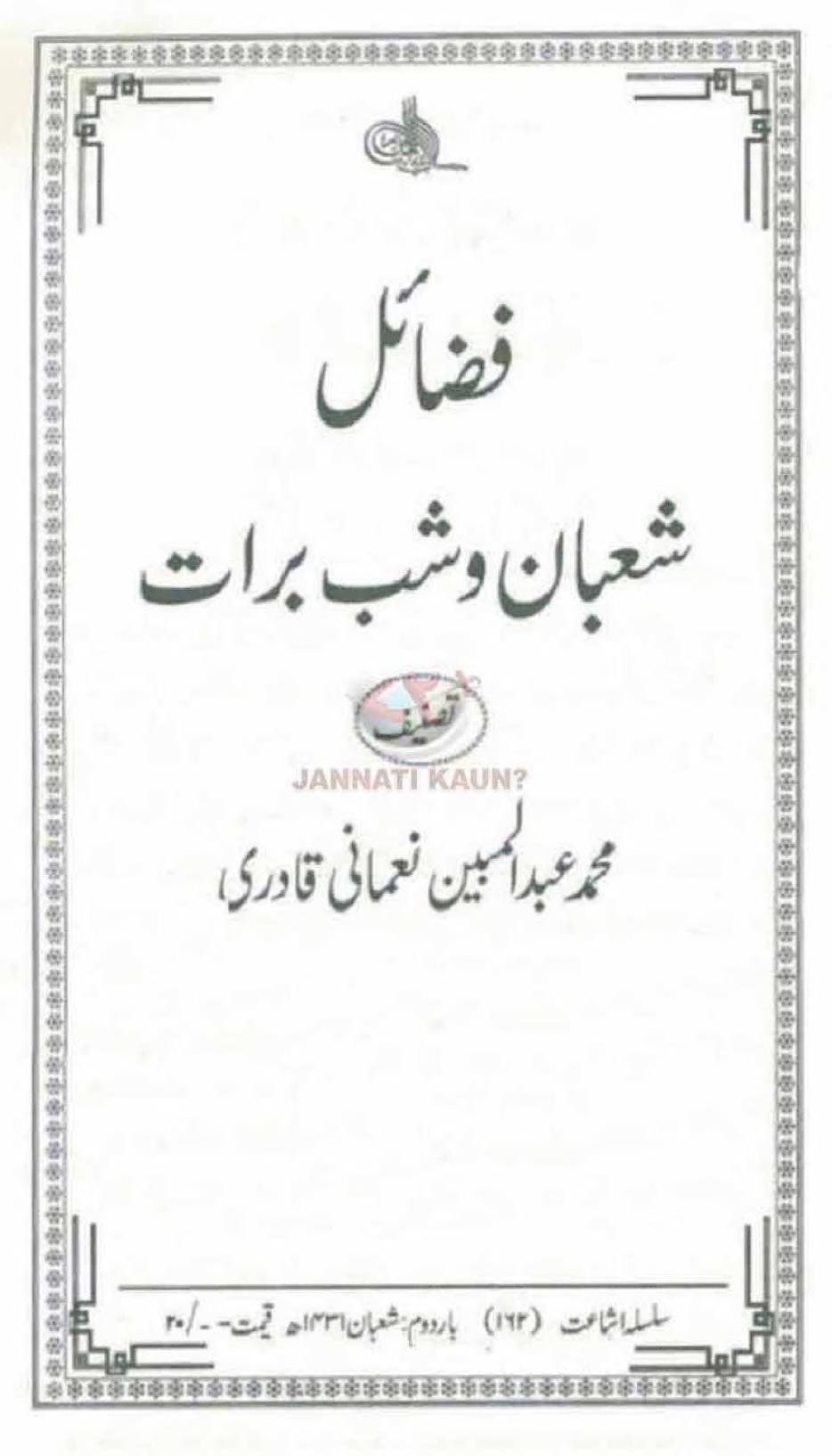

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### بركات وحسنات كى ايك حسين رات



جومانگنے کاطریقہ ہے اس طرح مانگو درکریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا

سال کے دنوں اور راتوں میں بیدر ہویں شعبان کی مقدس رات 'شب برات' اور بندرہواں دن بڑی برکتوں کا ہے،امت محدید پراللہ عزوجل کا کرم خاص ہے کہ اس نے شب براء ت جیسی تورانی رات سے سرفراز فرمایا، بیرات ہرسال آتی اور جلی جاتی ہے کیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جواس کی قدرنہیں کرتے اور سوکر بوری رات گزاردیتے ہیں اوران سے بھی بدتر وہ ہیں جواس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نذر کردیتے ہیں ،ہاں بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ اللہ کے اطاعت شعار بندے جواس رحمت بھری اورنورونکہت میں ڈوبی ہوئی شب کوقندرومنزلت کی نگاہ ے دیکھتے اوراس میں اپنے مولا ہے کریم کو یا دکرتے ہیں ، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت ونورکی خیرات مانگتے اورایے گناہوں پر پشیمان وشرمندہ ہوکرتوبہ واستغفار کرتے ہوئے اے گزارتے ہیں،مساکین وغربایرصد قات وخیرات بھی کرتے ہیں،اقرباواحباب کوتھا نف ہے بھی نوازتے ہیں اور ساتھ ہی شہرخموشاں میں آرام کرنے والے مرحومین و متعلقین کوبھی نہیں بھولتے ان کے لیے بھی فاتحہ وایصال تو اب کا اہتمام كرتے ہیں۔ یقینازندوں كے ساتھ اس دنیا ہے فانی سے كوچ كرنے والے ہمارے بھائی بھی جارے احسان وکرم اورامداد ونصرت کے مستحق ہیں لہذامیارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انھیں بھی یاد کرنا جا ہے۔

صدیث پاک میں آیاہ اگرتم میں کوئی این بھائی کونفع پہنچاسکتا ہوتو پہنچائے (مسلم شریف۲/۲۲۳ حدیث ۱۹۱۹ مسندامام احد۳/۳۱)

اورصدقہ وتلاوت قرآن نیز ذکر خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقنیناً ان کو پہنچائے اوران کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ،اس پر احادیث کثیرہ شاہد ہیں،امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کامئٹر نہیں اور جومئٹر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔

حدیث سے ثابت ہے کہ اس مبارک شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ گنہ گاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما تا ہے۔

واضح رہے کہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھیں۔لیکن متعددروایات سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت ورحمت کی اس مقدس رات میں چندا سے بھی بد بخت بین جوبغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے اوروہ رحمت رات میں چندا سے بھی بد بخت بین جوبغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے اوروہ رحمت

خداوندی سے محروم بی رہتے ہیں اولالی اللہ المالم

ا-مشرک، یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات وصفات میں کئی کوشریک کرنے والا،
۲- مال کا نافر مان، ۳- باپ کی نافر مانی کرنے والا ، ۲- کا ہمن، (اٹکل سے غیب کی
باتیں بتانے والا) ۵ - نجوی (ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے اوراس پر یقین
کرنے والا) ۲- جادوگر، ۷- فال نکا لنے والا، ۸- بدمذہب (بدعتی)، ۹- قاتل، ۱۰رشتہ کا شنے والا (اپنایا دوسرے کا)، ۱۱ - کینہ پرور، ۱۲-سود کھانے کا عادی، ۱۳-سود
دینے والا، ۱۲- زناوبد کاری کا عادی، ۱۵- شرابی، ۱۲- باجہ بجانے والا، ۱۷- گویا
(فخش اور فضول گانے والا)، ۱۸- کیٹر انجہبند، پا جامہ، کرتا وغیرہ گخنوں سے بنچ لاکا کر
تکبر کرنے والا، ۱۹- ناجا برجھول (فیکس) وصول کرنے والا، ۲۰- جلاد۔

ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتبین کو جا ہے کہ اس برکت والی رات کے سین میں ان بیلے ہی یا خاص اس بابر کت رات میں ان گناہوں سے خداکی بارگاہ میں آئے سے پہلے ہی یا خاص اس بابر کت رات میں ان گناہوں سے خداکی بارگاہ میں

اور جوحقوق العباد (بندول کے حقوق) اپنے اوپر ہیں صاحب حق سے ال
کرمعافی طلب کرلیں کہ بندول کاحق اللہ تعالی معاف نہیں فرما تا جب تک کہ وہ بندہ
خودمعاف نہ کرد ہے جس کا کسی پرحق ہے، بندول کے چندحقوق سے ہیں، مثلاً کسی کامال
یاجا کداد ہڑپ کرلیا، قرض لیا، کسی کوگالی دی، کسی کی آبروریزی کی، کسی کی غیبت
کی، کسی کی چغلی کی، کسی کوناحق مارا، کسی کا نداق اڑایا، استاذ اور مال باپ کی نافر مانی
گی۔ پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی میں کوتا ہی کی تو ان کو ضرورمعاف کرالیس
کا۔ پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی میں کوتا ہی کی تو ان کو ضرورمعاف کرالیس
اور جو چیزیں مال، جائیدادوغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیںان کوواپس کردیں
یاصاحب حق سے دست برداری کرالیس تا کہ آخرت کے مواخذے سے نے جائیں
ماور شب برات کی برکتوں سے بھی مالا مال ہوں۔

#### ﴿شب برات مين عنسل ﴾

شب برات میں غسل کرنامتحب ہے تا کہ شب بیداری میں مدد ملے اور اس سے عظمت وفضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ اس شب میں لوگوں کے رزق اور موت کے بروانے تقسیم ہوتے ہیں۔

( كما في تورالا بيناح ومراتى الفلاح ص ١٠٨، دارالكتب بيروت)

#### ﴿شب برات میں دعا کیں مقبول ہوتی ہیں ﴾

شب برات کوایک خصوصیت بی جھی حاصل ہے کہ اس میں دعا کیں مقبول ہوتی ہیں اہدا جملہ دین و دنیاوی مقاصد پر شمنل دعا کیں اس مبارک شب میں مائلی علی اس مبارک شب میں مائلی علی ہے ، اسی لیے علمانے اوقات اجابت بعنی مقبولیت دعا کے اوقات میں شب برات کو بھی شارفر مایا ہے ، چنانچہ اعلی حضرت المام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ العزیز حاشیہ "احسن الوعالآ داب الدعا "میں تحریف المعرفی المعرف

"رجبكى جاندرات، شب برات، شب عيرالفطر، شب عيدالالصحى"

يعنى بيراتيل بحى مقبوليت كي لي خاص بين، پهرابن عساكركى بي حديث نقل فرمائى" عن الله عليه وسلم نقل فرمائى" عن البي امامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : خُمس ليال لاتُرك فيهن الدَّعُوةُ أوَّلُ لَيُلَةٍ مِنْ رَجَبَ وَلَيُلَةُ النصفِ مِنُ شَعْبَانَ وَليلةُ الجُمْعَةِ وَلَيُلَةُ الفِطرةِ وَلَيْلَةُ النحر".

(احسن الوعالاً واب الدعاء مع حاشيه ذيل المدعاج المطبوع اشرفيه مبارک پوره ۱۹۹۳ه) حضرت ابوا مامه با بلی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں: پانچ را تیں ہیں کہ ان میں وعار دنہیں کی جاتی ، رجب کی پہلی رات ، شعبان کی پیدر ہویں رات (شب برات) جمعہ کی رات ، عیدالفطر کی رات اور نح یعنی بقرعید کی رات ۔ (وسویں ذی الحجہ کی شب)

بیحدیث جامع صغیرامام جلال الدین سیوطی میں بھی ابن عسا کر کے حوالے ہے۔ سے منقول ہے۔ (جامع صغیر:۲۲۱۔ حدیث ۳۹۵۲)

لہذااس مبارک شب میں چاہیے کہ کٹرت سے دعائیں مانگیں،خدائے کریم کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجتیں پیش کریں، اپنے گناہوں سے تجی توبہ کریں اور سب سے اہم یہ کہ ایمان پر خاتے کی دعامانگیں اور ہوسکے توعلامہ امام محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب ''حصن حیین'' کو کمل ایک بار پڑھ لیس کہ بیسر کا راقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعاؤں کا بڑا مبارک مجموعہ ہے۔ اور اس میں ہرموقع کی دعائیں درج ہیں،

﴿ ما وشعبان كى فضيات والمميت ﴾

ماہ شعبان بالخصوص اس کی پندرہویں شب یعنی شب برات کی اہمیت وفضیلت اہل اسلام کے بزد کیک مسلم ہے، گرافسوں کہ ایک طرف تو بعض نام نہاد مسلمان اس کی فضیلت ہی کا سرے سے افکار کرتے ہیں ، دوسری طرف اس کے مانے والوں میں ایک بڑی تعدادان جاہوں اور بدھی مسلمانوں کی ہے جواس معظم مانے والوں میں ایک بڑی تعدادان جاہوں اور بدھی مسلمانوں کی ہے جواس معظم اورسرایا خیرو برکت رات کو طرح کے کھیل کو داور آتش بازی جیسے شیطانی افعال سے آلودہ کر کے اس کی فضیلت ونورانیت کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں، جے و کھے کر بلا شبہہ کہا جاسکتا ہے کہ بیلوگ شب برات کی اہمیت وفضیلت تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ محض کہا جاسکتا ہے کہ بیلوگ شب برات کی اہمیت وفضیلت تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ محض وقونگ رچا ہے۔ ہیں، خدائے تعالی ایسے مسلمانوں کوا پنے غلط اعمال کے محاسب اورا پنی اصلاح کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

یوں تو ماہ شعبان کی فضیات شب برات اور پندرہویں شعبان کے روزے کی فضیات سے ہوں واضح ہے، مگراس ماہ مبارک کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ بیم ہمبینہ رمضان شریف کا پڑوی ہے اور اس ماہ مبارک کا چا ند حضورا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور خاص ملاحظہ فرماتے، لہذا ذیل میں اس سلسلے کی بعض احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) عن عبدالله بن ابى قيس قال سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: كان رسول الله على يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلثين يوما ثم صام -

عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کااس قدر تحفظ (اہتمام) کرتے کہ اتناکسی کانہ کرتے ، پھررمضان کا جاند دیکھ کر روزہ رکھتے اوراگر ابر ہوتا تو تنیس دن یورے کرکے روزے رکھتے۔

(ابوداؤدا/ ۱۸س، باب إِذَا أُغْمِيَّ الشهر كتب خاندرشيد بيه ديلي)

(۲) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مروی ہے که سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیہ وی ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "شعبان شهری ورّمنظ ان شهر الله "شعبان میرا مهمین ہے اور دمضان الله کامهین ہے۔

(مندالفردوس لِلدَّ يلمي، جامع صغير سيوطي، ص ١٠٣١، حديث: ٣٨٨٩)

اوردوسرى روايت حضرت عاكثرت المطهر قرمضان المُعكَّة ومَضَانَ شَهَرُ اللّهِ شَهَرُ اللّهِ شَهُرُ اللّهِ شَهُرًا وَرَمَضانُ الْمُكَفِّرُ"

(ابن عساكر، جامع صغيرسيوطي، حديث: ١٩٠٣)

رمضان کامہینہ اللہ کا ہے اور شعبان کامہینہ میراہے ، شعبان پاک کرنے والا ہے اور مضان گناہ مٹانے والا ہے۔

شعبان كوحضورنے ابنام بينه بتاياس كى كئ توجيہ ہايك بيركهاس مين قيام اورروزوں كا حكم ميں نے ديا ہے دوسرے بيركہ اسى مہينے ميں آيت درودنازل ہوئى: يعنی 'اِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ". (احزاب:٥٦/٣٣)

ايبابى مواجب لدنيدامام قسطل ني (٣٢٢/٣) ميس ب:

(٣) عن انس قال كان رسولُ الله عليه وسلم إذا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ اللهُ عَلَيه وسلم إذا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ اللهُ عَلَيه وسلم إذا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ اللهُ عَلَيه وسلم إذا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ اللهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعُبانَ وَبَلِّغُنَارَ مَضَانَ - الحديث -

اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور مضان تک پہنچادے ، (بیہ قی دعوات کبیر بحوالہ مشکوۃ ص ۱۲۱ باب الجمعہ شعب الایمان بیہ قی سے ۳۷۵/۳ مدیث ۱۳۸۱۹)

کیم الامت مفتی احمد یارخال نعیمی علیه الرحمة فرماتے ہیں :صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب بخم یعنی بیج بونے کامہینہ ہے شعبان پانی دینے کا اور رمضان کاٹنے کا ، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو۔ شعبان میں اپنے گناہوں پر روؤاور رمضان میں روزہ رکھ کررب کی رضاحاصل کر کے اس کھیت کوخیریت سے کا ٹو،

(مرآت شرح مشکوة:۱/۴۳۰)

مستلمہ: پانچ مہینے کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، شعبان ، رمضان ، شوال ، فی قعد ہ ، ذی الحجہ۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہوتو یہ تیس پورے کرکے رمضان شروع کریں ، اور رمضان کا ، روز ہ رکھنے کے لیے اور شوال کا ، روز ہ ختم کرنے کے لیے اور ذی تعدہ کا ذی الحجہ کے لیے اور ذی الحجہ کا بقر عدد کا دی الحجہ کے لیے اور ذی الحجہ کا بقر عدد کے لیے۔

عید کے لیے۔ مسئلہ: اگرشعبان کی تیسویں تاریخ کے دن میں (چاند) دیکھاتو بیدن شعبان کا ہے، رمضان کانہیں،لہذا آج کاروزہ فرض نہیں۔

(در مختار، ردالحتار، بهارشر بعت ۵/۱۱۰)

شخو مل قبلہ: ماہ شعبان کی یادگاروں میں ایک یادگار ہے بھی ہے کہ خاص پندرہویں شعبان سے شنبہ میں بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا۔ پندرہویں شعبان سے شنبہ میں بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا۔

﴿ شعبان كروز بى فضيات ﴾

ماہ شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں ذیل میں انہیں بھی بیان کیا جاتا ہے ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضافقدس سرہ بیہ حدیث نقل فرماتے ہیں: (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

"أَفُضَلُ الصَّوْمِ بَعُدَ رَمَضَانَ شَعُبَانُ لِتَعُظِيُمِ رَمَضَانَ " رمضان کے بعدسب سے افضل شعبان کے روزے ہیں تعظیم رمضان کے

لیے۔ (رواہ الترمذی واستغربه ،والبیهقی فی الشعب وفیه صدقة بن موسیٰ) (فآویٰ رضوبیہ:جلدچہارم ص۹۵۹سیٰ دارالاشاعت مبارک پور)

(٢) "مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اسْتَكُمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَارَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِي شُعْبَا نَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتُ كَانَ يَصُومُ شَعبانَ اِلَّا قَلِيُلَا" (مَثَفَقَ عليه)

صحیحین میں ہے ام المومنین حضرت صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فرماتی
ہیں: ''حضورافدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوا ہے رمضان کے کسی مہینے کا پوراروز ہنہیں
رکھتے تھے اوراس کے بعد آپ کوشعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے
نہیں دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے اور بھی اکثر ایام کا۔
(بخاری الم ۲۲۲)، مشکلوۃ: ص ۱۷۸)

(٣) "عن أبي سَلْمَةَ عَن أمِّ سَلْمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ صَلَّىٰ اللهُ تَعالىٰ عليه وسلم يصلُ شَعْبَان بِرَمَضَانَ "- (١٢ن اج: ١١٩)

ابوسلمه رضى الله تعالى عنه حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول پاک صلى الله تعالى علیه وسلم شعبان کورمضان سے ملاویتے تھے۔ کرتے ہیں که رسول پاک صلى الله تعالى علیه وسلم شعبان کورمضان مار أیت النبی صلى الله علیه وسلم یَصُومُ شهر یُنِ مُتَابِعَیُنِ إِلَّا شَعُبَانَ وَرَمَضَانَ "۔ (ترندی: ۱۹۲/۱ ابواب الصوم)

ام سلمدر ضی الله تعالی عنها سے مروی کہا کہ میں نے مسلسل دو مہینے سر کا راقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کوروزہ رکھتے نہیں و یکھا سوا ہے شعبان ورمضان کے۔

(۵) "عن رَبِيُعَةَ بُنِ الغَازِانَه سألَ عَائِشَة عَن صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ فَقَالَتُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَى يَصِلَهُ برَمَضَانَ "- (ابن ماجه: ١٩٩)

حضرت رہیجہ ابن الغاز رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے حضور اقدین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ حضور پورے شعبان روزہ رکھتے تھے ، يهال تك كداس كورمضان سے ملادیة تھے۔

پورے شعبان ہے اکثر ایام مراد ہے جیسا کہ حضرت عائشہ ہی کی دوسری روایت سے پت چلتا ہے جوآ گے آرای ہے۔

"عن أبى هرَيْرَة رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صلى اللَّه تعالى عليه وسلم لَا تُقَدَّمُوا صِيَّامَ رَمَضَان بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ الَّا رَجِلٌ كَانَ يَصُوم صَوْما فيَصُومُهُ".

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے روز وال ہے ایک روزیا دوروز پہلے روز ہ نہ رکھو، ہال اگرکوئی شخص کوئی روز ہیں ہے ہے رکھتا جلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ (ایوانونا/۳۱۹ تریزی)

(ايودا ؤو: ا/ ۱۹۹ \_ ترندي: ا/ ۸۶ \_ اين ماجه: ۱۱۹)

لیمنی مثلاً کوئی ہر دوشنبہ کوروز ہ رکھتا ہے اتفا قاوہ شعبان کے آخر میں پڑ گیا تو رکھ سکتاہے ، ہاں خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔تا کہرمضان کی انفرادیت اوراس کا انتیازیا قی رہے۔

 (2) "عن أبى هُـرَيْرَة قال قال رشول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إِذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى يَجِينً رَمَضَانٌ "\_

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نصف شعبان ہوجائے تورمضان کے آئے تک کوئی روز ہمیں۔ (اليوداؤد: ١/١٩ - ائن ماجين ١٩ ا - ترغري: ١/٩٢)

حضور كأعمل تؤوجي تفاجوا ويرحضرت عائشدا ورام سلمه رضي اللد تعالي عنهما سے مروی ہوااور بیتکم غالبًا امت کے لیے بطور تخفیف وشفقت تھا کہ لوگ مشقت میں نہ پڑجا کئیں اوران ہررمضان کاروزہ دشوار نہ ہوجائے کیوں کہ جب پہلے ہی ہے روز سے شروع کردیں گےتو رمضان میں کمزور ہوجانے کا خطرہ رہے گا۔

(٨) "عن ابنى سلمة قالت سَأَلتُ عَائِشة عَنْ صَوْمِ النَّبِي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فَقَالَتُ كَانَ يَصومُ حتى نَقُول قَدْ صَامَ ويُفُطِرُ حَتَى نَقُول قَدْ الله عليه وسلم فَقَالَتُ كَانَ يَصُومُ قَدْ أَفَظَرَ وَلَـمُ أَرهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ آكُثَرَ صِيَامِه مِنْ شَعْبَان كَانَ يَصُومُ شَعْبَان كَانَ يَصُومُ شَعْبَان إلاَّ قَلْيُلاً".

ابوسلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزوں کی کیفیت ہوجھی تو فر مایا کبھی حضور مسلسل استے روزے رکھتے کہ ہمیں خیال گزرتا کہ اب آپ افطار نہ کریں گے اور جب کبھی افطار فر ماتے تو ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ روزے نہ رکھیں گے اور بیں نے آپ کوشعبان سے زیادہ کی مہینے گمان ہوتا کہ آپ روزے نہ رکھیں گے اور بیں نے آپ کوشعبان سے زیادہ کی مہینے بیں روزہ رکھتے نہیں دیکھا ، آپ سوائے چندروز کے بورے ماہ روزے رکھتے۔

(۹) "عن عبدالله بن أبی فیس سمع غائِشَه تَقُولُ کَارَ اَحَبُ الشَّهُورَ اِلَی رَسُولِ اللّهِ صلی الله تعالی علیه وسلم أن یَصُومَهٔ شَعبان ثُمَّ یَصِلهٔ برمضان"۔ حضرت عبدالله بن الي قيس حضرت عائش صديقة رضی الله تعالی عنها سے دوایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ حضورصلی الله تعالی علیه وسلم کوشعبان کے (نفل) روزے تمام مہینوں سے زیادہ مجبوب تھے پھر حضورا سے رمضان سے ملادیت۔ روزے تمام مہینوں سے زیادہ مجبوب تھے پھر حضورا سے رمضان سے ملادیت۔ (ابوداؤد:ا/۳۳۰)

(10) "عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال اقلت يارسول الله إلَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهُرًا مِنَ الشَّهُورِ مَاتَصُومُ مِنْ شَعْبَان اقال: ذلك شَهُرًّ يَخُفُلُ النَّاسُ عَنَهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ وَهُوَشَهُرٌ تُرُفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إلى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُ أَنْ يُرُفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ "الْعَالَمِينَ فَأَحِبُ أَنْ يُرُفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ "(رواه النمائي: ا/٢٥١، كتاب العيام باب صوم الني الشعلية والمم)

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مردی ہے کہا کہ بین نے عرض کیایارسول اللہ! بیں حضور کوشعبان بیں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے و یکتا ہوں ، فرمایا: بیدا یک ایسامہینہ ہے کہ لوگ اس شے غافل ہیں جو رجب اور مضان کے درمیان ہے اوروہ ایسامہینہ ہے کہ اس بیں انتال ، رب العالمین کی برمضان کے درمیان ہے اوروہ ایسامہینہ ہے کہ اس بیں انتال ، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور مجھے پہند ہے کہ میراعمل اس حال میں پیش ہوکہ میں بردن سے ہوں۔

(۱۱) "وعن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولايفطر حتى نقول مافى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطر العام ثم يفظر فلايصوم حتى نقول مافى نفسه ان يصوم العام وكان أحبُّ الصَّوم اليه في شعبان".

(رواه احمد والطبراني ،الترغيب ٩/٢ ١، ١٠ الترغيب في صوم شعبان)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہا: رسول اللہ روز ہ رکھتے اور افطار نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم لوگ سمجے حضور کا خیال ہے کہ سال مجرافطار ہی کریں گے ، پھراییا ہوتا کہ برابرافطار ہیں رہتے یعنی روز ہ نہیں رکھتے یہاں تک کہ ہم لوگ سمجے اور کھتے کہ حضور کا کیا خیال ہے سال بھراب روز ہ نہ رکھیں گے ، اور حضور کو سے بہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ حضور کا کیا خیال ہے سال بھراب روز ہ نہ رکھیں گے ، اور حضور کوسب سے بہند بیدہ شعبان کا روز ہ تھا۔

(۱۲) "عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى
 الله تعالىٰ عليه وسلم أخصوا هاذل شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ "\_

حضرت ابوہر مردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ،رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: رمضان کے لیے شعبان کے جاند کا شار کرو۔

(NZ/1: (327)

لینی شعبان کے جاند کو و سکھنے کی تاکید فرمائی تاکہ رمضان کا حساب سکیج

- E 37

## ﴿ شب برات كى فضيات ﴾

پندرہویں شعبان اور شب برات لینی پندرہویں شعبان کی رات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے،ان میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) "عن معاذ بن جبل رضى الله تعالىٰ عنه عن النّبيّ صلى الله تعالىٰ عنه عن النّبيّ صلى اللّه تعالىٰ عليه وسلم يطلُعُ اللّهُ إلىٰ جَمِيْعِ خلقِهِ لَيُلَةَ النّصُفِ مِن شَعْبًانَ فَيَغُفِر لِحَمِيْعِ خَلقِهِ لِيُلةَ النّصُفِ مِن شَعْبًانَ فَيَغُفِر لِحَمِيْعِ خَلقِهِ إِلاَّ لِمُشَرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ "- لِجَمِيْع خَلقِهِ إِلاَّ لِمُشَرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ "-

( رواه الطبر انی وابن حبان فی صحیحه )

حضرت معاذبین جبل رضی الله تعالی عنه سے مروی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمانتے ہیں ، شعبان کی بیندرہویں شب ہیں الله عزوجل اپنی تمام مخلوق کی طرف بچلی فرما تا ہے اورسب کو بخش ویتا ہے گر کا فراور عداوت والے کو۔

(الترغيب والترجيب للمنذري ج١/١٥، باب ماجاء في صيام النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم ٢٥٢/٣٥، باب التربيب من التهاجر)

حضور صدرالشر بعيه اعظمي عليه الرحمه مصنف بهارشر بعت مذكوره حديث ذكر

كرك فرمات بين:

''جن دو خصول میں دنیوی عداوت ہوات اس رات کے آئے سے پہلے انہیں و پاہیے کہ ہرایک دوسرے کی خطا معاف کردے تا کہ مغفرت البی انہیں بھی شامل ہو، انہیں احادیث کی بنا پر بحمہ ہ تعالی بہاں ہر بلی میں اعلی حضرت قبلہ مدظلّۂ الاُ قدٰس نے بیطریقہ مقرر فعالی بہاں ہر بلی میں اعلی حضرت قبلہ مدظلّۂ الاُ قدٰس نے بیطریقہ مقرر فرمایا ہے کہ ارشعبان کورات آنے سے پہلے مسلمان آپس میں ملتے اور غفونقصیر (غلطی کی معافی) کراتے ہیں اور ہر جگہ کے مسلمان بھی ایسانی کریں فیونقصیر (غلطی کی معافی) کراتے ہیں اور ہر جگہ کے مسلمان بھی ایسانی کریں قونہایت آئٹ و بہتر ہے۔

(بہارشریعت: ۱۳۸/۵ ، فاروقیہ دبلی)

(٢) "عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله تعالىٰ

عليه وسلم قبال أتباني جبرئيل عليه السلام فَقَالَ هذه لَيُلهُ النصفِ مِنُ شَعْبَانَ ولِللهِ فِيهَا عُتَقَاءُ من النَّارِ بِعَدِدِ شَعُورِ عَنَم كَلْبٍ وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا اللهُ فِيهَا إِلَى مُشَاحِن وَلاَ إلى قَاطِع رَحِم وَلاَ إلى مُسُبِل ولاَ إلى عَاقِ اللهُ عَاقِ لِي مُشْرِكِ وَلاَ إلى مُشْرِكِ وَلاَ إلى عَاقِ لِي اللهُ عَاقِ لِي اللهِ عَالِي اللهِ عَاقِ لِي اللهِ عَالِي عَاقِ لِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَالَي اللهُ عَالَي اللهُ عَلَي اللهِ عَالَي اللهُ عَلَي اللهِ عَالَي اللهِ مُدَمِن خَمْرٍ " له الرّغيب الرّغيب في صوم شعبان )

ام الموشین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میر سے پاس جریل علیه السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی بندر ہویں رات ہاں میں الله تعالیٰ جہنم سے اُتنوں کو آزاد فرما تا ہے جننے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کا فراور عداوت والے اور رشته کا شنے والے اور کیٹر الانکانے والے (بعنی مخنوں سے نیچے عداوت والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرما تا۔

والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرما تا۔

(جین ق)

(٣) "عن عائشة رضى الله تعالى عنهاقالت قال رسُولُ الله صلى الله تعالى عنهاقالت قال رسُولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنَّ اللَّه عَزَّوَجَلَّ التَّلُعُ اعلى عِبَادِه في لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنُ الله تعالى عليه وسلم إنَّ اللَّه عَزَّوَجَلَّ التَّلُعُ اعلى عِبَادِه في لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنُ شَعْبَان فَيَعُفِرُ لِلمُسْتَعُفِرِيْنَ وَيُرْحَمُ المُسْتَرُ حِمِيْنَ وَيُوَخِّرُ أَهُلَ ٱلْحِقْدِ كَمَا شُعْبَان فَيَعُفِرُ لِلمُسْتَعُفِرِيْنَ وَيُرْحَمُ المُسْتَرُ حِمِيْنَ وَيُؤخِّرُ أَهُلَ ٱلْحِقْدِ كَمَا هُمُ".

بیمقی نے ام المومنین صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کی کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کی کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل شعبان کی پیدر ہویں شب میں بجلی فرماتا ہے استعفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے اور کینہ والوں کو بخش دیتا ہے۔ اور کینہ والوں کو بحش میں پرچھوڑ دیتا ہے۔

(٣) عن على رضى الله تعالى عنه "عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قالَ إِذَاكَانَتُ لَيُلَة النَّصُفِ من شعبان فَقُومُوا لَيُلَهَاوَصُومُوا نَهَارَهَا وَسلم قالَ إِذَاكَانَتُ لَيُلة النَّصُفِ من شعبان فَقُومُوا لَيُلَهَاوَصُومُوا نَهَارَهَا فَارَدُ اللهُ وَلَهُ اللهُ ال

فأَعَافِيَهُ ، أَلا كَذَا أَلا كَذَا أَلا كَذَا حَتَىٰ يَطُلُعُ الْفَحُرُ"\_

(الترغیب:۵۲/۲-۱۰۱۰) مادی صوم شعبان امشاؤة ص ۱۱۵) مولی علی کرم الله و جہدالکریم سے مروی ، نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی پندر ہویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو (بعنی نماز وعبادت میں گزارو) اور اس کے دن میں زوزہ رکھو کہ رب تبارک وتعالی غروب آفتاب ہے آسان دنیا پرخاص بجلی فرما تا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ:

> ہے ہے کوئی بخشش جا ہے والا کدا ہے بخش دوں ہے ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کدا ہے روزی دوں ہے ہے کوئی مبتلا کہا ہے عافیت دوں ہے ہے کوئی ابیا، ہے کوئی ابیا

اور سیاس وقت تک فرما تا ہے کہ فجرطلوع ہوجائے۔ ۱۳۸/۵: ۱۳۸/۵ ۱۳۸۱ (ایجارشریعت: ۱۳۸/۵)

(۵) "عن عائشة قالت فقدت النّبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليُلَة فَ خَرَجْتُ أَطُلُبُهُ فَإِذَاهُو بِالْبَقِيْعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِ فَقَالَ يَاعائشَهُ أَكُنُتِ تَخَافِيْنَ أَن يَحِيُفَ اللّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قالت قَد قُلْتُ وَمَالِي ذلِكَ أَكُنُتِ تَخَافِيْنَ أَن يَحِيُفَ اللّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قالت قَد قُلْتُ وَمَالِي ذلِكَ وَلَكَ لَكُنُتِ تَخَافِي يَنْزِلُ لَيْكَ وَلَكَ نَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ وَلَكِنَى ظَنَفُ مِنْ عَدَد شَعْرِ غَنْمِ النّفَيْنَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدْد شَعْرِ غَنْم النّفَا اللّهُ مَا وَلَكُنْنَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدْد شَعْرِ غَنْم كَلُهِ مَنْ شَعْبَانَ إِلَى السّمَاءِ اللّهُ نُيّا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدْد شَعْرِ غَنْم كَلُهِ مَنْ شَعْبَانَ إِلَى السّمَاءِ اللّهُ نُيّا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدْد شَعْرِ غَنْم كُلُهِ "د

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی کہ وہ کہتی ہیں:ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونہ پایا تو میں ان کو تلاش کرنے نگلی ،تو دیکھا کہ وہ بقیع شریف میں موجود ہیں ،فر مایا: اے عائشہ! کیا تجھے ایسا گمان ہوا کہ میری طرف ہے تم پر بچھزیا دتی ہوگئی ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں نے گمان کیا

کہآپ بعض دوسری از واج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ کپھر فرمایا: بلاشبہہ اللہ تعالی شعبان کی پندر ہویں شب ہیں آسان دنیا پر جملی فرما تا ہے ، پھر بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ تعداد ہیں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔

امام رَزین نے اتنااورزیا وہ کیا ہے کہ:ان لوگوں کی مغفرت فرما تا ہے جو جہنم کے ستحق ہو چکے ہیں۔ (مشکلو ۃ :ص۱۱۳ اے ۱۱۵، باب قیام شہررمضان)

''امام تر مذی نے کہا کہ امام بخاری اس حدیث کوضعیف قرار دیتے تھے،''
لیکن واضح رہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بالا تفاق عمل جائز ہے جولوگ اس
کامہارا لے کر شب برات کے نیک اعمال سے روکتے ہیں وہ دین سے ناواقف اور مسلمانوں کے بدخواہ ہیں،

(٢) "عن عائشة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال هل تدرين ماهذه الليلة يعنى ليلة النصف من شعبان قالت مافيها يارسول الله إفقال فيها أن يكتب كل مولود بنى آدم فى هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بنى آدم فى هذه السنة وفيها ترفع اعمالُهم وفيها تنزل أرزاقهم فقالت يارسول الله مامن أحد يدخل الجنّة إلا برحمة الله تعالى فقال مامن أحد يدخل الجنّة الا برحمة الله تعالى فقال مامن أحد يدخل الجنّة ولا أنت يارسول الله فوضع يده على هامته فقال ولاأنا إلا أن يتغمّدنى الله منه برحمته يقولها ثلث مرات "رواه البيهقى فى الدعوات الكبير

(مقتلوة المصايح: ١١٥، باب قيام شهر رمضان)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوجھا: اے عائشہ اس رات کی کیاا ہمیت ہے تو جانتی ہے اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوجھا: اے عائشہ اس رات کی کیاا ہمیت ہے تو جانتی ہے ؟ \_\_\_\_\_\_ (یعنی شب برات کے بارے میں دریافت فرمایا) حضرت عائشہ نے \_\_\_\_\_ ؟ \_\_\_\_ وریافت فرمایا) حضرت عائشہ نے

عرض کیااس کی کیافضیات ہے اے اللہ کے رسول؟ تو سرکاراقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سال جونچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ ای رات میں لکھ لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں اس سال مرنے والے بھی لکھ لیے جاتے ہیں اور اسی میں اور اسی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں ( یعنی خدا کی بارگاہ میں لکھ کر پیش ہوتے ہیں ) اور اسی میں ان کی روزیاں اتاری جاتی ہیں۔

تو حضرت صدیقہ نے عرض کیا ، یارسول اللہ کوئی نہیں جو جنت میں داخل ہو
گراللہ کی رحمت ہے؟حضور نے فرمایا ہاں کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں
جائے گا ، یہ تین بارسرکار نے فرمایا ، میں نے (عائشہ نے) عرض کیا اور آپ بھی نہیں
یارسول اللہ ؟ تورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپناوست اقدی سرمبارک پر
رکھااور فرمایا میں بھی نہیں (یعنی میں بھی اللہ کی رحمت کامختاج ہوں) گریہ کہ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔سرکاراس کو بھی تین مرتبہ فرماتے رہے۔
اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔سرکاراس کو بھی تین مرتبہ فرماتے رہے۔
اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔سرکاراس کو بھی تین مرتبہ فرماتے رہے۔
ایک رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔سرکاراس کو بھی تین مرتبہ فرماتے رہے۔
ایک رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔سرکاراس کو بھی تین مرتبہ فرماتے رہے۔

(۸) اورامام احمد نے اے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیااوران کی اس روایت میں ہے:''سب کو بخش ویتا ہے مگر کینہ پرور اورجان مارنے والاء لیعنی ان کوئیس بخشا''۔ (ابن ماجہ: 99 مشکلوۃ: ۱۱۵)

ندگورہ بالا احادیث ہے ماہ شعبان اور شب برات کی نضیلت بخو کی واضح ہے لہذا ہر مسلمان کو جا ہے کہ اس شب مبارک کی قدر کرے اور اپنے اوقات کو عبادات و تلاوت قر آن اور درود شریف میں گزارے ،کسی کے ذھے قضا نمازیں ہوں تو ان کو کرے ورنہ نوافل میں مشغول ہواور سب ہے اہم ہیہ کہا ہے گا ہوں ہے بچی تو بہ اور آئندہ گنا ہوں ہے دور رہنے کا عہد کرے۔

شب برات کی فضیات اوراس رات میں مانگی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک طویل حدیث ہے، ملاحظہ ہو:

 (٩) "رُوِى عن عائشة رضى الله عنها قالَتُ دَخَلَ عَلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ عَنُهُ ثَوْبَيُهِ ثُمَّ لَمْ يَسُتَتِمَّ أَن قَامَ فَلَبِسَهُمَا فَأَخَذَتُنِي غَيْرَةٌ شَدِيْدَةٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَأْتِي يَعُضَ صُوِّيْحِبَاتِي فَخَرَجُتُ أَتَّبِعُهُ فَأَدُرُ كُتُهُ بِالبُقِيْعِ (بقيع الغرقد) يَسُنَعُفَرُ لِلْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ وَالشُّهُدَاءِ فَعُلُتُ بِأَيِي وَأَمِّي النَّهُ أَنْتَ فِي حَاجَةٍ رَبُّكَ وأَنَّا فِي حَاجَةِ الدُّنْيَاء فَانْصَرَفْتُ فَـدَخُلُتُ مُحُجَرَتِي وَلِيَ نَفَسٌ عَالٍ وَلَحِقَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَاهٰذَاالنَّفَسُ يَاعَاتِشَةُ؟ قُلُتُ بِأَبِيُ وَأَمِّي أَتَيُتَنِيٌ فَوَضَعَتَ عَنُكَ تُوبَيُّكَ ثُمَّ لَمُ تَسْتَتِمَّ أَنْ قُمْتَ فَلَبِسُتُهُمَافَأَخَذَتُنِي غَيْرٌةٌ شَدِيدَةٌ، ظَنْتُ أَنَّكَ تَأْتِي بَعُضَ صُوَيُحِبَاتِي ، حَتَّى رأيْتُكَ بِالْبَقِيْعِ تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ ، فَقَالَ يَا عَائِشَهُ أَكُنُتِ تَنْخَافِيْنَ أَنْ يَحِيُفَ اللَّهُ عَلَيْكِ ورَسُولُهُ، أَتَانِي جِبْرِيْلُ عليه السلام فَقَالَ هَذِهِ لَيُلَةُ النَّصْفِ مِنَ شُعُبَانَ ولِلَّهِ فِيْهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُوْرِ غَنَم كَلْبِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيُهَا الى مُشْرِكِ وَلَا إلىٰ مُشَاحِنٍ وَلَا إلىٰ قَاطِع رَحِم وَلَا اِلَىٰ مُسَبِلِ وَلَا اِلَىٰ عَاقِ لِوَالِدَيْهِ وَلَا اِلَىٰ مُدْمِن خَمْرِقال ، ثُمَّ وَضُعَ عَنْهُ تُوبَيْهِ فَقَالَ لِينَ: يِاعِائِشَة ! تَأَذَٰنِيْنَ لِي فِي قَيَامِ هَذِهِ اللَّيُلَةِ؟ قُلُتُ بِأَبِي وَأُمِّي فَقَامَ فَسَجَدَ لَيُلاَ طَوِيلاً حَتَىٰ ظَنَنُتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ فَقُمْتُ ٱلْتَمِسُةُ وَوَضَعُتُ يَدِي

عَلَىٰ بَاطِنِ قَدْمَيْهِ فَتَحَرُّكَ فَفَرِحُتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ وَاعُودُ بِكَ الْعُودُ بِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُودِي السَّامِ عَلَمْ يَهِنَّ وَأَمْرَ نِي أَنْ أَرُدُدُهُنَّ فِي السَّجُودِ " جَبُرِيْلَ عليه السلام عَلَمْ يَهِنَّ وَأَمْرَ نِي أَنْ أَرُدُدُهُنَّ فِي السَّجُودِ " جَبُرِيْلَ عليه السلام عَلَمْ يَهِنَّ وَأَمْرَ نِي أَنْ أَرُدُدُهُنَّ فِي السَّجُودِ " (الرَّغِيبَ ٣٥٢/٣ ـ٣٥٣م الإم المَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ المَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

یہ حدیث اختصار اور کچھ فرق کے ساتھ ترغیب ج۲/۲۵ میں بھی ہے۔اب اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

حضرت عا ئشەصدىققەرىنى اللەتغالىٰ عنهابيان كرتى ہيں كەحضوراقدى صلى الله عليه وسلم ميرے پاک تشريف لائے ، پھراہيے دونوں کپڑے اتارد ہے انجھی کچھ دہر تہیں گزری کہ کھڑے ہو گئے اور ان کیڑوں کو زیب تن فر مایا تو مجھے بڑی غیرت آئی میں نے گمان کیا کہ شاید میری شریک صحبت ہو یوں میں ہے کسی کے پاس تشریف لے جارہے ہیں بتو پیچھے بیچھے میں بھی نکل پڑی تو دیکھا سر کاراقدی ﷺ بقیع قبرستان میں مومنین ومومنات اور شہداکے لیے دعائے مغفرت فرمارے ہیں ، میں نے کہا(ول میں)میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ تو اپنے رب کے کام میں ہیں اور میں ونیا کے تصور میں ہول ، پھر میں واپس ہو کرایے تجرے میں داخل ہوگئ اورميراحال بيقفا كەسانس تيز چلىرى تھى، پھراى وقت رسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم بھى تشریف لے آئے اور فرمایا بیسانس کیوں چل رہی ہے اے عائشہ! میں نے عرض کیا، ميرے مال باب آب يرقربان ہول ،آب تشريف لائے ،اي كيڑے اتارے پھر فوراً بی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھرلیاس پہن لیا ہتو جھے غیرت آئی اور میں نے خیال كيا كەمركاركى اورزوجەكے ياس تشريف لے جارہے ہيں، توہيں نے آپ كوبقيع ميں یایا وہ کرتے ہوئے جوآپ کررہ تھے، تو فرمایا: اے عائشہ کیا تھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اللہ ورسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے (من) میرے یاس جریل علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا: یہ نصف شعبان کی رات (شب برات) ہے اللہ کی طرف ہے اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابرلوگ جہنم ہے آزاد ہوتے ہیں (لیکن) اللہ تعالی اس رات مشرک کی طرف نظر رحت نہیں فرما تا اور کینہ پروراور رشتہ کا نئے والے اور والدین پروراور رشتہ کا نئے والے اور والدین کے نافر مان اور شرانی کی طرف بھی نظر نہیں فرما تا ہے۔ یہ فرمایا اور پھر اپنے کپڑے اتاردیے پھر جھے فرمایا: اے عائش! کیا تواس مبارک رات میں مجھے اجازت دیتی ہوئی میں نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر قربان ، پھرسرکار نے ایک طویل تجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں سرکار کی روح قبض تو نہیں ہوگئی ، تو میں خصور کوچھؤ کرجائزہ لینے گلی اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے قدموں کے تلووں پر رکھ دیا تو حضور کوچھؤ کرجائزہ لینے گلی اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے قدموں کے تلووں پر رکھ دیا تو حضور کردے میں نے منا کہ حضور تو حضور حرکت میں آگئے ، تب جا کر مجھے خوشی ہوئی اور ای وقت میں نے منا کہ حضور تو میں بیدے میں بیدعا کر دے تھے:

"أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجُهُكَ لا أَحْصِى ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ"

توجمه: میں تیری معافی کے ساتھ تیری سزائے تیری پناہ چا ہتا ہوں اور تیری پناہ چا ہتا ہوں اور تیری پناہ مانگرا ہوں اور تیری پناہ چا ہتا ہوں اور تیری پناہ چا ہتا ہوں اور تیری پناہ چا ہتا ہوں تیری دات ہوی خامت والی ہے، میں تیری وابت ہوی عظمت والی ہے، میں تیری ویہ تیری دات ہوی تا ہوں تیری دیتا ہوں تیری دیتا ہوں تیری دیتا ہیں کرسکتا جیسی تونے خودا پی ثنا کی ہے۔

پھر جب سے ہوئی تو میں نے ان کلمات کاحضور نے ذکر کیا تو فر مایا ،اے عائشہ!ان کوسیکھ لیا یعنی یا دکر لیا؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ! پھر فر مایا: ان کوسیکھ لواوران کو (دوسروں کو) سکھا ؤ۔اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے ججھے یہ کلمات بنائے ہیں اور ججھے اشارہ دیا ہے کہ میں مجدے میں ان کو دہراؤں۔

بنائے ہیں اور ججھے اشارہ دیا ہے کہ میں مجدے میں ان کو دہراؤں۔

(ایم قال فی گیگہ فی اللہ ای قال فی گیگہ میں مرہ عن رسول اللہ ای قال فی گیگہ

النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغُفِرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لأَهْلِ الأَرْضِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ

ن"۔ حضرت مکحول ،کثیر بن مُر ہ سے روایت کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا، شعبان کی پندرہویں شب میں اللہ تعالیٰ زمین والوں کو معاف فرمادیتا ہے مگرمشرک اور کینہ پرورکونہیں معاف فرما تا۔

(الترغيب للمنذري:٣٥٣/٣)

امام بیہجتی نے اس کوروایت کر کے فر مایا کہ بیٹرسل اور جُنید ہے، یعنی مرسک ہونے کے باوجود قابل اعتماد ہے۔

(١١) "عن مكحول عن ابِي تُعْلَبُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال: يَـطُّـلِـعُ اللُّهُ اِلـي عِبَـادِم لَيُـلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغُفِرُ لِلْمُؤمِنِيْنَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِيْنَ وَيَدَعُ أَهُلَ الحِقَدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَىٰ يَدَعُوُهُ"\_

(الترغيب:٣٥٢/٣)

حضرت مکحول، ابونثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے فرمايا: اللہ تعالیٰ شب برات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے تو ایمان والوں کو بخش دیتا ہے اور کا فروں کو چھوڑ دیتا ہے اور کبینہ والوں کو بھی ان کے کینے کے ساتھ رہنے دیتا ہے بہاں تک کدوہ کینہ پروری چھوڑ دیں۔ امام بیقبی اس کی سند کو جید فرماتے ہیں۔

(۱۲) "وأخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن سعد ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال :في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة"

(الدرالمثور: ١/١٥٥)

دینوری نے مجالسہ میں حدیث نقل کی ہے، راشد بن سعدے کہ نبی اکرم صلی

الله تعالى عليه وسلم نے قرمايا: شعبان كى پندر ہوي رات بين الله تعالى ملك الموت كواس سال كى تمام ان روسوں كو فيض كرنے كے ليے كم قرما تا ہے جن كاوه اراده كرتا ہے۔

(۱۳) "وأخرج ابن ابني الله نيا عن عطاء بن يسار قال: اذا كان ليلة النصف من شعبان دفع الى ملك الموت صحيفة فيقال إقبض من في هذه النصف من شعبان دفع الى ملك الموت صحيفة فيقال إقبض من في هذه الصحيفة فان العبد ليفرش الفراش وينكح الازواج ويبنى البنيان وان اسمه قد نسخ في الموتى "- (الدر المحقور: كم الموتى "-

عطاء بن بیارے روایت ہے کہا کہ جب شعبان کی بیندر ہویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ د ہے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں جن لوگوں کا نام ہے ان کی روح قبض کر لینا تو بندہ فرش بچھا تا اور بیویوں سے نکاح کرتا اور گھر بنوا تا رہتا ہے حالاں کہ اس کا نام مُر دول میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔

(۱۳) "اخرج ابويعلىٰ عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يصومُ شعبان كلَّهُ فَسَالُتُهُ؟قَالَ إِنَّ الله يُكْتُبُ فِيُهِ كُل نَفْسِ مَيْتَةٍ تلك السَّنَةَ فَأُحِبُّ أَنُ يَّاتِينِي أَجَلى وَأَنَاصَائِمٌ "\_

ابویعلی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزے رکھتے (یعنی کثرت سے) تو میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس میں اس سال مرنے والی جانوں کو لکھ لیتا ہے تو مجھے یہ پہند ہے کہ میری موت آئے (یا میری موت کھی جائے) تو میں روزہ داررہون۔

(تفسير درمنثور: 2/100، دارالفكر بيروت، ١٩٩٣هم/١٩٩٩ء)

(10) "أخرج ابنُ ابى شيبة عن عطاء بن يسارقال لم يكن رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر صياماً منه في شعبان وذَلك أنَّة ينسخ فيه آجال من ينسخ في السنة" ـ (الدرالمنثور: ١٥/١٠)

ابن ابی شیبہ نے عطابین میسار رضی اللہ عند کی روایت نقل کی ،فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روز ہے رکھتے اور بیاس وجہ سے کہ اس سال مرنے والوں کی مدت موت لکھ لی جاتی ہے۔

(١٦) "وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر ضياماً منه في شعبان لأنه ينسخ فيه ارواح الأحياء في الأموات حتى ان الرجل يتزوج وقد رفع اسمه فيمن يموت وان الرجل ليحج وقدر فعه اسمه فيمن يموت"-

(الدرالمنور:١/١٥)

آیت دخان: 'فِینَمَایُفُرَقُ کُلُ اُمْرِ حَکِیْمِ ' (اس میں بانٹ دیاجاتا ہے ہر
عکمت دالاکام) بعنی سال بھر کے احکام ،موتیں اور دیگر کام طے کر کے فرشتوں کے
حوالے کر دیے جاتے ہیں ،اس کی تغییر میں بھی دوقول ہیں ایک سے کہاں سے مرادلیلۃ
القدر ہے ، دوسراقول سے ہے کہ اس سے مرادشب برات ہے اور متعد در دایات حدیث
سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ شعبان یاشب برات ہیں احکام بانٹ دیے جاتے
ہیں ، یہ قول خاص طور سے حضرت عکر مہرضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور متعد در وایات سے
اس کی تائیہ بھی ہوتی ہے چنانچہ

(ا) ویلی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ

"إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولدله وقد خرج اسمه في الموتى".

(الدرالمثور: ١/١٠٥)

رسول الله سلمی الله علیہ وسلم نے فرمایا: موت کے پروانے ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کرتا ہے اس دوسرے شعبان تک کے بانٹ دیے جاتے ہیں یہاں تک کرآ دمی نکاح کرتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں حالال کراس کا نام مرنے والوں میں نکل چکا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھروایات پہلے بھی گزرچکی ہیں۔

(١٨) "وأخرج الخطيب في رواة مالك عن عائشة : سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يفتح الله الخيرفي اربع ليال ليلة الاضحى والفطر، وليلة النصف من شعبان، ينسخ فيها الآجال والأرزاق ويكتب فيها الحاج وفي ليلة عرفة إلى الأذان".

(الدرالمخور: ١/١٥٨)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے مردی ،وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاکے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سناہے کہ: اللہ تعالیٰ عارراتوں میں خیر وہرکت کے دروازے کھولتاہے عیرالاُٹھیٰ اورعیدالفطری دوراتیں اور پندرہویں شعبان کی شب،جس میں موت کے پروالے اور درق طے کیے جاتے ہیں اور حاجیوں کولکھاجا تاہے اور عرفہ کی رات اذان (فجر ) تک۔

(19) "أخرج البيهقى عن القاسم بن محمد بن ابى بكر عن ابيه أو عن عمه أوجده ابى بكرالصديق عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فَيَغفِرُ لِكُلِ شَيَّ إِلَّا لرجل مشرك أو من فى قلبه شحناء" (الدرالمثور:١٥/٣٠٣)

امام بیہی نے قاسم بن محمد بن ابی بکر سے روایت کیا وہ اپنے باپ یا چھایا دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ سرکار نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب ( بعنی شب برات ) میں آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فر ما تا ہے تو ہرایک کو بخش دیتا ہے سواے مشرک اوراس شخص کے دل میں کینہ ہو۔

(۲۰) حضرت عثمان بن الي العاص رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب نصف شعبان كى رات آتى ہے تو ايك منا دى ندادیتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تواہے بخش دوں ،کوئی سائل ہے تو میں اے دوں ، تو جو تحض بھی سوال کرتا ہے اللہ عزوجل اے عطافر ماتا ہے ، سوائے فاحشہ عورت یامشرک کے۔ (شعب الایمان:۱/۲، کنزالعمال عدیث ۱۵۱۸)

## ﴿ فضائل شب برات قرآن میں ﴾

سورہ دخان شریف میں ہے:

"خم ٥ والكتب المُبين وإنَّا أَنُوزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنَاذِرِيْنَ ٥ فِيُهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ خَكِيمٍ"-

فتم اس روش كتاب كى بينك الم في السار الله والى رات مين اتاراء بیشک ہم ڈرستانے والے ہیں ،اس میں بانٹ دیاجا تاہے ہر حکمت والا کام۔ اس کے تحت تقبیر مدارک میں ہے:

أيُ لَيُلَة القدر أو لَهلة النصف من شعبان والجمهور على (مدارك مطبوعه بي) ۱۲۹/۱ الأول القوله انَّا آنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "\_

لیمنی اس میں آیت لیسلة میسار کة ہے شب قدر مراو ہے یا شب برات جمہور اول کے قائل ہیں ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے اس کولیلۃ القدر میں نازل كيا-تفير جلالين من ب: "إنَّا أَنْزُلْنُهُ فِي لَيُلَةٍ مُبَارَكَةٍ هِي لَيُلَةُ الْقَدْرِ أُولَيُلَةُ النِصُفِ مِنْ

ميليلة القدرم ياشب نصف شعبان (ليمنى شب برات)

"أوليلة النصف من شعبان "كتحت تفيير صاوى عاشيه جلالين مين عبان "كتحت تفيير صاوى عاشيه جلالين مين عب " عب " هو قول عدر مة وطائفة "يعني مير مفرت عكر مدرضى الله تعالى عنداورايك جماعت كاقول ب

لہذا لیلہ مبارکہ کی تفسیر شب برات ہے جب ایک سحالی اور دیگر حضرات ہے مروی ہے تو اس کو بالکل غلط اور باطل تو نہیں کہا جاسکتا؛ قرآن پاک میں بہت ی ایسی آسیتیں جی جاتو اس کو بالکل غلط اور باطل تو نہیں کہا جاسکتا؛ قرآن پاک میں کہو باطل قرار دینا آسیتیں جیں کہ ان کی دویا دوسے زیادہ تفسیریں کی گئی جیں ہتو ان میں کسی کو باطل قرار دینا درست نہیں ۔لہذا بیٹا بت ہوا کہ شب برات کی فضیلت قرآن پاک ہے بھی ثابت ہے۔

# ﴿ شب برات میں آئندہ کے فیصلے ﴾

"عن ابن عباس ان الله يقضى الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى اربابهافي ليلة القدر" (تفيرمظهري ٣٦٨/٨ تغيرمعالم التريل الم ١٤٠٤) التريل الم ١٤٠٤ العربي العر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ شب برات میں فیصلے فر ما تا ہے اور انہیں متعلقہ اصحاب (لیعنی فرشتوں) کے سپر دشب قدر میں فرما تا ہے۔

اور یمی تاویل 'انیا انیزلیناه فی لبلة مبارکة (ہم نے اس کولیلہ مبارکه میں نازل کیا) کے بارے میں بھی کی گئی ہے کہ شب برات سے اس کانزول شروع ہوا اور شب قدر میں تمام ہوا، یعنی لوح محفوظ سے دفتر ملائکہ میں اس طرح دونوں روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے۔

حضرت غلامه احمد صاوی ، حاشیہ جلالین میں فرماتے ہیں: ''ایک قول رہے کہ لوح محفوظ سے لکھنے کی ابتداشن برات میں ہوتی ہے اور شب قدر میں سب کھے لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، چنانچہ رزق کا نوشة حضرت میکائیل علیه السلام کے سپر دکر دیا جاتا ہے، اور جنگوں
کا نوشتہ حضرت جبر مل علیه السلام کو دے یا جاتا ہے، یوں ہی زلز لے
بحلیال اور دھنسانے کے احکام اور رزق کا نوشتہ اساعیل علیه السلام کے
حوالہ کر دیا جاتا ہے جو آسان دنیا کے مالک ہیں اور آپ ایک زبر دست
فرشتہ ہیں اور مصائب کا نوشتہ ملک الموت علیہ السلام کودے دیا جاتا ہے۔

آیت 'آیا آنزلُنهٔ فی لَیُلَةِ مُبَارَکَةِ '' کَاتفیر میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے دوقول نقل کیے ایک تو بید کہ اس سے شب قدر مراد ہے ، دوسرا قول بیہ بتایا کہ اس سے شب برات مراد ہے ، تو اس پرعلامہ صادی نے حاشیہ ککھاا ورفر مایا:

شب برات کا قول حضرت عکرمدرضی الله تعالی عنه کا اورایک جماعت
کا ہے، اوراس کی توجید میں چندامور بیان کیے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس شب
لیعنی شب برات کے جارنام بین دلیلة مبار کة الیلة البراء ق الیلة الرحمة الیلة

(کہذاجبشب برات کا ایک نام لیلة مبار کة ہے تواس کومراولینے میں کوئی حرج نہیں)۔

مزيد فرماتين:

اس میں عبادت کی فضیلت بھی وارد ہے، جیسا کیقل فر مایا گیاہے کہ:

''جس نے اس رات (شب برات) میں سور گفت تماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس
کے پاس سوفر شنتے بھیجنا ہے، تمیں تو وہ جواس کو جنت کی بیثارت ویتے ہیں اور تمیں اس
کو جہنم کی آگ ہے بچانے پر مامور ہوجاتے ہیں، اور تمین اے دنیا کی آفات ہے
بچاتے ہیں، اور دس اے شیطان کے مکر سے محفوظ رکھتے ہیں۔

اس رات کے فضائل میں ریجی ہے کہ: اس میں اللہ تعالیٰ امت محمد یہ بربی کلب کی بحریوں کے بال کے برابررحم فرما تاہے، اور اس رات ہیں مسلمانوں کو بخش دیتا ہے سواے کا ہمن، جادوگر، شرائی، والدین کے نافر مان اور زنا (بدکاری) کے عادی کے اور بید کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شب ہیں سرکار دوعالم شافع امم سلی اللہ علیہ وسلم کو کمل شفاعت عطافر مائی، وہ اس طرح کہ سب سے پہلے سرکار نے تیر ہویں شب ہیں شفاعت کا سوال کیا تو ایک شکث (تہائی) عطابوئی، پھر چودھویں شب ہیں سوال فرمایا تو اللہ نے دوثلث (دو تہائی) شفاعت عطافر مائی، پھر پندر ہویں شب ہیں درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفاعت عطافر مائی، پھر پندر ہویں شب ہیں درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفاعت عطافر مائی، پھر پندر ہویں شب ہیں درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفاعت عطافر مائی میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ایسانھا گے جیسے کہ بدک کر اونٹ بھا گتا ہے،

(حاشيه صادى برتفير جلالين جلدم، ص ٥٥، مطبوعه: غلام رسول سورتي ممبئ)

## ﴿ يندر بهوي شعبان كاروزه ﴾

ابن ماجد کی حدیث گزر چکی که جب شعبان کی بندر ہویں شب آئے تو اس میں قیام کرواور دن میں روز ہ رکھو، مندرجہ ذیل حدیث مسلم سے بھی بندر ہویں شعبان کے روزے کی فضیلت ظاہر ہے ، ملاحظہ کریں:

"عن عمران بن تحصين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على قال له أولاً خو أصُمت من سَرَرِ شعبان قال لا قال: اذا أفطرت فصله يَوْمَيُنِ مكانه". (ملم شريف: ١٨٣ تاباهيم برشعان)

عمران بن تصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یاکسی اور سے فر مایا بتم نے شعبان کے وسط میں روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،آپ نے فر مایا بعید کے بعدتم دوروز سے رکھ لینا۔
اس حدیث ہے بھی شعبان بلکہ شب برات کے روزے کی فضیلت معلوم اس حدیث ہے بھی شعبان بلکہ شب برات کے روزے کی فضیلت معلوم

ہوتی ہے کہ اس کے ایک روزے کے بدلے بعدرمضان دوروزے کا علم دیا

اور وسط شعبان سے بندر ہویں شعبان ہی مراد ہے تو اس سے شب برات کے بعد والے دن کاروز ہ بھی ثابت ہوا۔

بعض لوگوں نے اس حدیث ہے آخرشعبان کاروزہ مرادلیا ہے، کین یہ معنی اس لیے درست نہیں معلوم ہوتا کہ آخرشعبان میں روزے کی ممانعت پر حدیث موجود ہے تو اس کے بدلے روزے کا حکم کیسے دیا جائے گا،اس لیے وسطِ شعبان ہی کامعنی نیادہ درست معلوم ہوتا ہے اورا گر آخرِ شعبان ہی کامعنی الیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو ہر ماہ کے آخر میں روزے کی عادت تھی اس نے شعبان کے آخر میں روزہ ندر کھا تو اب رمضان کے بعددوروزے رکھ لے۔

راوی کو اس میں شک ہے کہ حضور نے ایک روزہ رکھنے کوکہایا دو، کیکن حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضور نے دوروزے کا حکم دیا۔
مضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ دسط شعبان کے روزے کے بدلے بعد رمضان دوروزے رکھ لے، اگر نہ رکھا تو گئہ گارنیس ہوگا، ہاں اگر کسی نے وسط شعبان یا ہر مہینے کی آخری تاریخ میں روزے کی منت مانی تھی اوروہ نہ رکھ سکا تو بعدرمضان اس کی قضاوا جب ہوگی، دوکی منت تھی تو دواورا کیک کھی تو ایک۔

## ﴿ شب برات ميں روحول كا آنا ﴾

فقاوی امام نسفی کے حوالہ ہے فقاوی رضوبہ میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کورات اورون میں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہوکر ورد ناک آواز سے پکارتی ہیں کہ آے میرے گھروالو! اے میرے بچو! اے میرے عزیزو! ہم پرصدقہ سے مہر (مہر بانی) کروہ ہمیں یادکرو، بھول نہ جاؤہ ہماری غربی میں ہم پرترس کھاؤ۔

نيزخزانة الروايات سي ب:

"عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رضى الله تعالىٰ عنهما إذا كان يَوُمُ عِيْدٍ أَوْ يَوْمُ

جُمُعَةٍ أَوْ عَاشُوْرًا اللَّهُ النصَّفِ مِنْ شَعْبَان تَأْتِي أَرُواحُ الأَموَاتِ وَيَقُوْمُونَ عَلَى مُن تَعْبَان تَأْتِي أَرُواحُ الأَموَاتِ وَيَقُومُونَ عَلَى عَن أَحَدٍ يَذَكُرُ نَاهَلَ مِنْ أَحَدٍ يُذَكّرُ نَاهَلَ مِنْ أَحَدٍ يُذَكّرُ نَاهَلَ مِن أَحَدٍ يُذكّرُ نَاهَلَ مِنْ أَحَدٍ يُذكّرُ نَاهَلَ مِن أَحْدٍ يُذكّرُ نَاهَلَ مِن أَحَدٍ يُذكّرُ نَاهَلَ مِن أَحَدٍ يُذكّرُ نَاهَلَ مِن أَحْدٍ يُذكّرُ نَاهَلَ مِن أَحَدٍ يُذكّرُ نَاهَلَ مِن أَحْدٍ يُذكّرُ نَاهَلَ مِن أَحْدٍ يُذكّرُ نَاهَلُ مِن أَحْدٍ يُذكّرُ نَاهَلُ مِن أَحْدٍ يُذكّرُ نَاهَلُ مِن أَحْدٍ يُذكّرُ نَاهَلُ مِن أَحْدٍ يُولِدُ أَوْلَ مُنْ أَعْنَ أَعْبَلُ مَا مُن أَوْلُولُ مِنْ أَولَولُ مِنْ أَولُولُ مُن مُن أَحْدٍ يُذكّرُ نَاهُلُ مِن أَحْدٍ لَولَهُ مُ مُن أَعْلَى مِن أَحْدُولُ مُن أَلّمُ لَا مُن أَولُولُ مُن مُ اللّمُ مُن أَعْدُولُ مُن مُ أَلَا مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلِي مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُؤْلِقُ أَلْمُ أَلَا مُنْ أَلِي أَلْمُ أَلُولُ مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلَالُ مُن أَلَا مُن أَلِمُ أَلُولُ مُن أَلُولُ مُن أَلِمُ أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلُولُ مُن أَلَالُ مُن أَلِمُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلُولُ مُن أَلِمُ مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُنْ أَلَالًا مُن أَلَا مُن أَلُولُ مُن أَلُولُ مُن أَلَالِمُ مُولًا مُنْ أَلِلْ أَلْمُ أَلُولُ مُن أَلِمُ مُن أَلِمُ مُن أَلُولُ مُنْ أَلُو

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے جب عیدیا جمعہ یاعاشورے کا دن یاشب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں آکرانیخ گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں ہے۔ کوئی کہم پرترس کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں ہے۔ کوئی کہ جم پرترس کھڑے ہوئی جو ہماری غربت کو یا ددلائے۔

ای طرح" کنز العبّاد "میں بھی" کتاب الروضة "امام زندویستی ہے منقول۔ (فقادی رضوبہ جبارم ص۳۳۳ می دارالا شاعت مبارک پور)

نیزشخ الاسلام کی' کشف الغطاء' کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں ہموشین کی روحیں اپنے گھروں کوآتی ہیں اور ہر جعد کی رات اور عید کے دن اور عاشورا کے دن اور شرب برات میں اور اپنے گھروں کے باس کھڑی گہن ہوکر آ واز دیتی ہیں کہا ہے اور شب برات میں اور اپنے گھروں کے باس کھڑی گہن ہوکر آ واز دیتی ہیں کہا ہے میرے گھروالو! اے فرزندو! اے رشتہ دارو! ہمارے او پرصدقہ کرکے مہر بانی کرو۔ میرے گھروالو! اے فرزندو! اے رشتہ دارو! ہمارے او پرصدقہ کرکے مہر بانی کرو۔

لہذاان مبارک راتوں دنوں اور خاص کرشب برات میں اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ وایصال تو اب اور فاتحہ ہالکل درست وجائز ہے اور مسلمانوں میں شرف سے صدقہ وایصال تو اب اور فاتحہ ہالکل درست وجائز ہے اور مسلمانوں میں شب برات کے موقع پرصدقہ وخیرات اور فاتحہ کا جورواج ہے وہ محض رواج نہیں بلکہ ولائل سے اس کا ثبوت بھی ہے۔اسے بدعت کہنا سراسر غلط ہے،



نام کی کثرت بھی فضیلت پردلالت کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان وشب

برات کے نام کثیر ہیں جوان کے علقِ مرتبت پردلالت کرتے ہیں ، ذیل میں شعبان وشب برات کے نام اختصار کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔

الشهر القراء: قراء کامہینداس کا سبب بھی وہی ہے جو ندکور ہوا۔

الشہ النہ علیہ وسلم شہر النہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کواپنامہینہ فرمایا۔

الله وملائكته "شهر الصلاة على النبى: چونكه آيت درود"ان الله وملائكته" اى الله وملائكته "اى الله وملائكته" اى ماه شعبان ميں نازل ہوئى اس ليے اس كوشېرالصلاة على الذي بھى كہتے ہيں۔

## ﴿شب برات كام

الصلك المناف من شعبان الله الله مباركة الله البراء قائد ليلة القسمة الله الله النصف من شعبان الله الله مباركة الله الشفاعة الله عيد الملائكة الله الله السلة التكفير الملائكة الإجابة الله السلة الشفاعة الله عيد الملائكة الله الله العنق من النيران الصلك الله العائرة الله العنق من النيران

هِ شب برات اوراقوال سلف ﴾

امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: مجھے ریہ بات بینی ہے کہ پانچ را توں میں دعا نمیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کی رات،عیدین کی رات،اول رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات بیعنی شب برات میں۔

(ماذافی شعبان للسید محد بن علوی المالکی ص ۸۵۔ الطبعة الاولی ۱۳۲۳ه)

سعید بن منصور محدث نے بیان کیا کہ عطابین بیار نے فرمایا: شب قدر کے
بعد شب برات سے بڑھ کرکوئی رات نہیں ، اللہ تعالیٰ اس رات آسان و نیا پر نزول
اجلال فرما تا ہے اورا پے تمام بندول کو بخش دیتا ہے ، مشرک ، کینہ پرور ، اوررشتہ کا شے
والے کے سوا۔
(ماذافی شعبان ص ۸۸)

# ﴿ شب برات كى دعاكيل ﴾

کے بیجی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، وہ کہتی ہیں کہ ایک بارشعبان کی بندر ہو یوں رات بعنی شب برات میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی میں نے آدھی رات کے وقت سرکارکونہیں پایا تو مجھے علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی میں نے آدھی رات کے وقت سرکارکونہیں پایا تو مجھی وہی غیرت کا احساس ہوا جوالیے وقت عورتوں کو ہوجا تا ہے تو میں نے اپنی چا در لپیٹی اور حضور کو تلاش کرنے دیگر از واج مطہرات کے جروں تک پہنچ گئی تو سرکارکو کہیں نہیں پایا، پھر میں اپنے حجرے میں لوٹ آئی ،تو کیادیکھتی ہوں کہ حضور پڑے ہوئے کپٹر وں کی طرح سجدہ ریز ہیں اور تجدے میں یہ پڑھ رہے ہیں:

"سَجَدَ لَكَ خَيَالِيُ وَسَوَادِيُ وَآمَنَ بِكَ فُوادِيُ فَهَده يَدِيُ وَآمَنَ بِكَ فُوادِيُ فَهَده يَدِيُ وَمَاجَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي يَاعَظِيْمُ يُرْجِي لِكُلِّ عَظِيْم يَاعَظِيْمُ اغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمُ سَجَدَ وَجُهِيُ لِلَّذِي خَلْقَهُ وَشَقَ سَنَعَهُ وَبَصَرَهُ"

خوجمه: تیرے لیے میرے خیال اور میرے مرایا وجود نے سجدہ کیا ،اور تجھ پرمیرادل ایمان لایا تو یہ میراہاتھ تیرے حوالے ہے اور جو پچھ گناہ اس کے ذریعہ میں نے کیا وہ بھی تیرے سپر دہے ، اے عظمت والے! جس سے ہر بردی مشکل میں امید لگائی جاتی ہے اے عظمت والے ، برے گناہ معاف فرما۔ میرے چہرے نے محبدہ کیا اس کو جس نے اسے عظمت والے ، برئے گناہ معاف فرما۔ میرے چہرے نے مجدہ کیا اس کو جس نے اسے بیدا کیا اور اس کے لیے کان آئکھ بنائے۔ پھر سراٹھا یا اور پھر سے بھر سراٹھا یا اور پھر سے کے لیے کان آئکھ بنائے۔ پھر سراٹھا یا اور پھر سے دور کے اسے بیدا کیا در اس کے لیے کان آئکھ بنائے۔ پھر سراٹھا یا اور پھر سے بھر سے دور کے اور ہو کیا تو اس میں یوں دعا کی۔

"أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَآعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ الاَّحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيُكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَتُ عَلَىٰ نَفُسِكَ الْقُولُ كَمَا قَالَ أَخِى دَاوْدُ)".

"أَعُفِرُ وَجْهِي فِي التّرَابِ لِمَيِّدِي وَحَقَّ لَهُ أَنْ يُسْجَدُ"

میں تیری رضائے ذریعہ تیری ناراضی سے پناہ اور تیرے عفوو درگزر کے ساتھ تیری سزاسے اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگناہوں، میں تیری ولیی تعریف نہیں کرسکتا جیسی تونے خوداین تعریف کی (اورمیرے بھائی داؤدنے تعریف میں بھی وہی کہتا ہوں) میں اپناچہرہ خاک آلودکرتا ہوں اپنے آقاکے لیے اور سجدہ اس کے لیے حق ہے۔

پهراپناسرمبارک اتھایااورکہا:

"اللّهُمَّ ارُزُقُنِیُ قَلْبًا تَفِیّاً مِنَ الشَّرِّ نَفِیّا ، لاَ جَافِیاً وَلاَ شَقِیًا"

اے اللّہ جھے پر ہیزگاردل عطافر ما ، برائی سے پاک ، نہ ظالم نہ بد بخت۔
پھر حضور بلٹے اور میری چا در میں آکر داخل ہوگئے اس حال میں کہ میری سانس چل رہی تھی ، تو فر مایا ، اے جمیرا ! بیرسانس کیسی چل رہی ہے؟ میں نے سرکار سے ماجرا کہہ دیا تو سرکارا ہے دست مبارک سے میرے گھنے سہلانے گئے اور یہ فرمانے ماجرا کہہ دیا تو سرکارا ہے دست مبارک سے میرے گھنے سہلانے گئے اور یہ فرمانے رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول رحمت فرما تا ہے تو این بندوں میں رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول رحمت فرما تا ہے تو این بندوں میں مشرک اور کینہ پرور (یا بدید ہرب) کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔

(الدرالمتور: ١/٢٨)

خاص شب برات میں پڑھنے کی کوئی دعامروی نہیں ،اورنہ ہی صحیح حدیثوں میں کوئی خاص اور معین نماز کا ذکر ملتا ہے ، بعض معمولات اور دعا نمیں جو کتابوں میں ملتی ہیں وہ زیادہ تر معمولات مشارکتے ہیں یا احادیثِ ضعاف ہے انہیں مطلق نفل نماز کی نیت ہے اور دعا کی غرض ہے اختیار کیا جاسکتا ہے ، جن پر ثواب کی پوری امید ہے:

ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جودعا سجد ہے میں مروی ہے اس کو پڑھا جاسکتا ہے ۔ سوا ہے '' کے ۔ اس کو پڑھا جاسکتا ہے ۔ سوا ہے '' کے ۔ اس کو پڑھا جاسکتا ہے ۔ سوا ہے '' کے ۔ اس کو پڑھا قال آخی داؤ ڈ۔'' کے ۔

یوں ہی مشائخ نے دعائے شب قدرکوبھی پڑھنے کا اشارہ دیاہے کہ شب
قدر کے بعدسب سے افضل رات شب برات ہے تواس میں بھی اس کو پڑھا جاسکتا
ہے، وہ سے:

(١) "ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْرَ فَاعْفُ عَنِي "-

قوجعه: اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے تھے معافی بیند ہے تواے کریم! ہمیں معاف فرمادے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث سے جوگز رچکی ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب سرکاراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع شریف گئے تو مومنین مومنات اور شہدا کے لیے دعائے مغفرت فرمارہ سے الفاظ دعا حضرت عائشہ نے ذکر نہیں کیے الہذاوہ دعا کیں جن میں مومنین ومومنات کے لیے مغفرت طلب کی گئی ہوان کا بھی اس رات پڑھنا بہتر ہے۔ مثلاً

(٢) "أَللُّهُمَّ اغُفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ"\_

اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کواور تمام موس مردوں اور عور توں کو۔ اور قرآن پاک کی بیدوعا بھی اسی معنیٰ میں ہے:

(٣) "رَبَّنَا اغْفِرُكَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِیْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفَ رَّحِیْمٌ "۔ (الحشر:١٠/٥٩) قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِیْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفَ رَّحِیْمٌ "۔ (الحشر:١٠/٥٩) قوجهم ہے قب اے ہمارے رب! ہمیں پخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جوہم ہے پہلے ایمان لائے ،اور ہمارے ول میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ ،اے رب ہمارے! بے شک تو ہی تہا ہے مہر یان رحم والا ہے۔ (کنزالایمان) اور آیک جا مح دعایہ بھی ہے۔

(٣) "رَبَّنَااغُفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤمِنِيْنَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابُ" \_ (٣) (١/١٠) (ابراتيم:٩/١٣)

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے مال باپ کو (جومسلمان ہوں) اور سب مسلمانوں کوجس دن حساب قائم ہوگا۔
(کنزالا نیان)

مومن مردوں اورعورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا برزی فضیلت رکھتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جومونین ومومنات کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اس کو اللّٰہ تعالیٰ تمام مومنین ومومنات کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ (حصن حصین)

(۵) حضور نے شب برات میں تجدے کی حالت میں جودعا نمیں ما گیس وہ بیابی:ان

كوسحدے میں یا سجدے کے علاوہ حالت میں بھی پڑھ کے ہیں۔

"أَعُودُ بِعَفُوكَ مِنَ عِقَابِكَ وَأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْكَ مِنْكَ مَنْكَ مَنْكَ حَلَّ وَجُهُكَ لاَ أَحْصِي ثَنَاهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ.

(٢) "أَللُّهُمَّ ارُزُقُنِي قَلُبًا تَقِيّاً مِنَ الشَّرَّ نَقِيًّا الآجَافِيا وَّلاَ شَقِيًّا"

(۷) اورخاص تجدے کی دعامیہ ہے:

"سَجَدَ لَكَ خَيَالِي وَسَوَادِئ وَآمَنَ بِكَ فُوادِئ فَهَادِه يَدِئ وَآمَنَ بِكَ فُوادِئ فَهاذِه يَدِئ وَمَاجَنَيْتُ بِهَا عَلَىٰ نَفُسِى يَاعَظِيمُ يُرْجِىٰ لِكُلِّ عَظِيْمٍ يَاعَظِيمُ اغْفِرِ الذَّنُبَ الْعَظِيمَ سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِئ خَلَقَة وَشَقَّ سَمُعَة وَبَصَرَةً"

اس کو یا دکر کے اور خاص مجدے میں پڑھے، باتی دعا ئیں اگر یا دنہ ہول تو سجدے کے علاوہ بھی شب برات میں پڑھ سکتے ہیں۔ آخر کی تین دعا وں کا ترجمہ احادیث کے شمن میں گزرچکا وہاں دیکھے کیں۔

# ﴿ وعا مے نصب شعبان المعظم

شب برات كى ايك مشهور دعاله عليه عاتى ب جومعمولات مشائ سب ب- ومعمولات مشائ سب ب- ومعمولات مشائ سب ب- مثل الله م الله من ولا يُمن عليه ياذال جلال والإكرام وياذا الطول والإنسام لا الله م ياذال من الله من وجار المستعبرين وأمان وأمان المنسسة بيرين وأمان المنسسة بين ومنسسة بين والمنسسة بيرين وأمان المنسسة بيرين وأمان المنسسة بين والمنسسة بين

(مادًا في شعبان ص ٥٠١. ازمحدت حرم مكه علامه سيدمحمد بن علوى مالكي

علیہ الرحمہ مع اضافہ از انکال رضاص ۱۱۱ ۔ قاضی عبد الرحمہ مع اضافہ از انکال رضاص ۱۱۱ ۔ قاضی عبد الرحمہ مع اضافہ از انکال رضاص ۱۱۱ ۔ قاضی عبد الرحمہ مع بیلی بار طول عمر مع عافیت کی نبیت ہے ، دوسری بار وقع بلاکی نبیت سے ، تیسری بار حصول غنا کی نبیت سے ، تیسری بار حصول غنا کی نبیت سے اور ہر مرتبہ یسٹی شریف پڑھنے سے پہلے دور کعت نماز نفل پڑھے اور اس دن عسل دور کعت نماز نفل پڑھے اور اس دن عسل کرنا موجب نجات از بلا وسحر وجادو ہے اور بہتر یہ ہے کہ بیری کے سات ہے بیس کرنا موجب نجات از بلا وسحر وجادو ہے اور بہتر یہ ہے کہ بیری کے سات ہے بیس کرنا موجب نجات از بلا وسحر وجادو ہے اور بہتر یہ ہے کہ بیری کے سات ہے بیس کرنا موجب نجات از بلا وسحر وجادو ہے اور بہتر یہ ہے کہ بیری کے سات ہے بیس کرنا موجب نجات از بلا وسمر وجادو ہے۔ حضوراعلی حضرت قدس مرہ اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا اس پڑمل رہا ہے۔

(مجموعها ممال رضا، ج٢/١١١\_١١٣مرتبه قاضي عبدالرجيم مطبوعه قادري بكثه يو،نومحلّه، بريلي)

سنتمبی مکد مکرمہ کے مابی ناز عالم اور حرم کی کے عظیم محدث حضرت علامہ سید محد بن علوی مالکی می علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور تحقیقی کتاب ' ما ذَافی شعبان ' میں اس دعا کوفل فرما کرمقر درکھا ہے ، اور اس کے بعض جھے کو حدیث پاک ہے بھی ثابت کیا ہے ، اور اس کے بعض جھے کو حدیث پاک ہے بھی ثابت کیا ہے ، اور اس کے بعض جھے کو حدیث پاک ہے بھی ثابت کیا ہے ، اور حربین شریفین اسے دعا ہے مشہور و مجر سبتایا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ عالم عرب اور حربین شریفین میں بھی بید دعا شب برات کے مبارک موقع پر برا ھی جاتی ہے۔
میں بھی بید دعا صدیثوں میں نظر سے نہیں گزری البت معمولات مشارکے ہے ہے اس لیے اس کو معمولات می کی قبیل سے شارکیا جائے۔
اس لیے اس کو معمولات ہی کی قبیل سے شارکیا جائے۔

# وصلوة التبيح

شب برات میں بہت ہے مسلمان صلوۃ التیج پڑھتے ہیں اس کے برائی سے بہاں کے فضائل اوراس کاطریقہ بھی کھاجاتا ہے۔

اس تماز میں بے انتہا تو اب ہے بعض محققین فرماتے ہیں اس کی بزرگ سن کرتے میں اس کی بزرگ سن کرتے کہ فضائل اوراس کا طردین میں بستی کرنے والا ، نبی کریم ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا: اے پچیا! کیا ہیں تم کوعطا نہ کروں ، کیا ہیں تم کو بخشش نہ کروں ، کیا ہیں تم کو وفتا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا ،اگلا بچھا پُر انا نیا جو بھول کرکیا اور جو قصداً کیا چھوٹا اور بڑا پوشیدہ اور ظاہر، اس کے بعد صلوۃ التیج کی ترکیب تعلیم فرمائی بھرفر مایا کہ اگرتم ہے ہو سکے کہ ہر دوز ایک بار پڑھوتو کرواورا گر دوز نہ کروتو ہم جمعہ میں ایک بار اور اگر موز نہ کروتو ہم جمعہ میں ایک بار اور اگر موز عربیں ایک بار اور اس کی ترکیب ہمارے طور پروہ ہے جوسنن تر نہ کی شریف (جام 10 میں ایک بار اور اس کی ترکیب ہمارے طور پروہ ہے جوسنن تر نہ کی شریف (جام 10 میں ایک بار اور اس کی ترکیب ہمارے طور پروہ ہے جوسنن تر نہ کی شریف (جام 10 میں بروایت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نہ کور ہے شریف (جام 10 میں بروایت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نہ کور ہے شریف (جام 10 میں بروایت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نہ کور ہے شریف (جام 10 میں بروایت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نہ کور ہے

مسكلی: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمائے ہو چھا گیا كة آپ کومعلوم ہے اس نمازیس کون ی سورت پڑھی جائے؟ فرمایا سورہ تبکیا تُسورہ و العصر اور قبل یا یہا الکفرون اور قُسل هُوَ الله احد اور بعض نے کہا سورہ حدید اور حشر اور صف اور تغابن۔
(بہارشریعت ۴۸/دوالحقارج الاس)

مسئلہ: اگر سجدہ سہودا جب ہواور سجدے کرے تو ان دونوں میں تسبیحات نہ پڑھی جا تیں اور اگر سی جگہ ہوئے ہول کردی بارے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہوجائے اور بہتریہ ہے کہ اس کے بعد جودوسرا موقع تسبیح کا آئے وہیں پڑھ لے مثلاً تو مہ کی سجدہ ہیں ہے اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدہ ہی ہیں کہے نہ تو مہیں کہ اور رکوع میں بھولا تو دوسرے بحدے میں کے جدے میں کہے جانبہ میں نہیں۔

کی جلبہ میں نہیں۔

(بہادشریعت حدید/ ۲۸ مردالحتارا/ ۲۲۳)

مستلمه: تشبیج انگلیوں پرندگئے، ہو سکے تو دل میں شارکرے ورندانگلیاں دیا کر۔ (بہارشریعت حصہ ۲۹/۲ ،ردالحتارا/۲۳۳) هستگر ، برغیر مکروہ وفت میں بینماز پڑھ سکتا ہے اور بہتر ہے کے ظہرے پہلے پڑھے۔ (بهارشر بعت ۱۹/۲۹ علمکیری ۱/۱۱۱، ردامختار ۱/۲۳۲)

مستکیم: ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے مروی کداس نماز میں سلام ہے پہلے یہ وعايرٌ هـ: أَلَّـلهُمَّ إِنِّي ٱسْتُلُكَ تَوُفِيقَ آهُلِ الْهُديُّ وَأَعْمَالَ آهُلِ الْيَقِيْنِ وَمُنا صَحَةَ أَهُـلِ التَّـوُيَةِ وَعَزُمَ أَهُلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهُلِ الْخَشْيَةِ وَطُلَبَ أَهُلِ الرَّغْيَةِ وَتَعَبُّدُ آهُلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ آهُلِ الْعِلْمِ حَتَّى آخَافَكَ ٱللَّهُمَّ اِنِّيَ ٱسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحُجُزُنِي عَنْ مُّعَاصِيْكَ حَتَّى أَعُمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا أَسْتَحِقُ بِهِ رِضَاكَ وَحَتُّنِي أَنَـاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ وَأُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حُبًّا لَّكَ وَحَتَّى اَتُوَ كُلُ عَلَيْكُ فِي الْأُمُورِ حُسُنَ ظَنِّ بِكَ سُبُحَانَ خَالِقِ النُّورِ ـ

(بهارشرایعت حصیم/۲۹ردامختارا/۱۲۳۲)

ترجمہ: اے اللہ جھے ہے سوال کرتا ہوں مدایت والوں کی تو قیق اور لیقین والوں کے اعمال اوراہل تو ہہ کی خیرخواہی اور اہل صبر کا عزم اورخوف والوں کی کوشش اور رغبت والوں کی طلب اور پرہیز گاروں کی عبادت اور اہل علم کی معرفت تا کہ میں تجھ سے ڈروں،اےاللہ! میں جھے سے ایسا خوف مانگتا ہوں جو مجھے تیری نا فرمانیوں سے رو کے تا كه ميں تيري طاعت كے ساتھ ايساعمل كروں جس كى وجہ سے تيرى رضا كالمستحق ہوجاؤں اور تا کہ تیرے خوف ہے خالص تو بہروں اور تا کہ تیری محبت کی وجہ ہے خیر خواہی کو تیرے لیے خالص کروں اور تا کہ تمام امور میں جھے پر تو کل کروں جھے پر نیک گمان کرتے ہوئے یاک ہورکا پیدا کرنے والا۔ (عاشیہ بہارشریعت ۲۹/۲۷)

# 愛いらりにかる

شب برات میں بعض جگہوں پر آتش بازی اور پٹانے کا بہت رواج ہے، یقیناً بیا یک برافعل ہے اس کے اسراف وفضول خرچی ہونے میں شبہہ نہیں اورفضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں،جبیا کدارشادخداوندی ہے:

"وَلَاتُبَدِّرُ تَبُدِيْراً ۞ إِنَّ الْمُبَدِّرِيُنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا"۞ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا"۞

''اورفضول نداڑ ابیتنک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اینے رب کابڑا ناشکراہے''۔

یعنی شیطان نے جس طرح اپنے رب کی نعتوں کی بارگاہ ہے دورنہ
کا مرکلب ہواہتم بھی اللہ عزوجل کی نعتوں کی ناشکری کرے اس کی بارگاہ ہے دورنہ
کردیے جاؤ، فررااس پہلوسے بھی غور کریں کہ پٹاخوں کی کریہ ادرشد بدآ واز ہے
اس مبارک شب میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں، خدا کا ذکر کرنے والوں اورنما ز
پڑھنے والوں کے ذکروعبادت میں کس درجہ خلل پڑتا ہے کیا کسی مسلمان ہے اس کی
توقع کی جا سکتی ہے کہ خود تو ذکر وعبادت سے دوررہے اور اللہ کے جو بندے عبادت
میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل ڈالے؟ لہذا آتش بازی اور پٹانے بڑے
میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل ڈالے؟ لہذا آتش بازی اور پٹانے بڑے
اللہ کے کام بیں ان ہے کو سول دوررہ بناچا ہیے اور گھر کے ذمہ داروں کوچا ہے کہ اپنے
الیے گھر کے نوجوانوں اور بچوں کو بھی اس شیطانی اور فضول کام سے تخق کے ساتھ متع

بیرات رحمتوں برکتوں سے اپنے دامنوں کو بھرنے اور نیکیوں بیں اضافے
گی رات ہے نہ کہ گناہ کر کے اپنے اعمال نامے سیاہ کرنے کی ۔ پھر ہرسال جو بینکڑوں
حادثات رونما ہوتے ہیں وہ الگ ایک مصیبت ہے کتنے مکانات جلتے ہیں اور کتنی
دکانیں نذرا آتش ہوتی ہیں کتنے مالی نقصانات ہوتے ہیں اور کتنے بیچے نوجوان جل کر
موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں مزید برآں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ اس کے
ذریعہ کمایا ہوا مال بھی نا جائز وحرام ہوتا ہے جس کا استعمال کرنا کرانا آخرت کا وہال
مول لینا ہے۔ جب کہ سلمان پرفرض ہے کہ وہ حلال کمائے اوراس کو اپنے بال بچوں
کو کھلا نے حرام کھائے سے عبادتیں قبول نہیں ہوتیں اور عائیں رد کر دی جاتی ہیں۔

اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جوآتش بازی اور پٹاخوں کی بڑی بڑی دکا نیس لگا کر راتوں رات مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔

\$ 36

حلوه یا کوئی عمده چیز پکا کریائسی مسلمان پاکیزه طبیعت حلوائی کی دوکان سے خرید کراس پربزرگول، عام مرحوم مسلمانوں اورا پنے اقرباکی فاتحہ دلانا یعنی آنہیں ایصال ثواب کرنا ایک مستحسن اورا چھا کام ہے اسے بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ قرآن وحدیث اور فقہ سے اس کا ثبوت ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو 'اثبات ایصال ثواب' از شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی ، اور نصر اُ الاصحاب باقسام ایصال الشواب ، از ملک العلم امولانا ظفر الدین بہاری علیم الرحمة ۔

﴿ زيارت بور ﴾

قبروں کی زیات کوجانا سنت ہے ہمر کاردوعا کم پیٹی نے قبروں کی زیارت کی ہے۔ اوراس کا تھم بھی دیا ہے اور اس کے فوائد و بر کات پر بھی روشنی ڈالی ہے ، چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

تر جمیہ: میں نے تم کوزیارت قبورے منع کیا تھا اب قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ دنیا ہے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔روایت کیا اس حدیث کوابن ماجہ نے۔

(٢) حضرت الوہرر رہ رضی اللہ تعالی عندہ میں امام سلم کی ایک روایت میں ہے۔ فَرُورُو الْقَبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ فَرُورُو الْقَبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

(صحیح مسلم ا/۱۳۳۱ مشکلوة ۱۵ انجلس برکات مبارک بور)

نر جمیہ: تواب قبروں کی زیارت کرو،اس لیے کہ قبری موت کو یا دولاتی ہیں۔ شارح مشکلوۃ ملاعلی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں،

وَٱجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زِيَارَتَهَا سُنَّةٌ لَهُمْ وَهَلُ تُكْرَهُ لِلنِسَاءِ وَجُهَانِ قَطَعَ الْاَكْتُرُونَ بِالْكَرَاهَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يُكْرَهُ إِذَا ٱمِنَتِ الْفِتْنَةَ.

(مرقاة المفاتيج حاشيه مشكوة ص١٥١)

اس پراجماع ہے کہ قبروں کی زیارت مردوں کے لیے سنت ہے اب رہایہ
کہ کیاعورتوں کے لیے مکروہ ہے؟ تو اس میں دوقول ہیں ،اکٹر علمانے کراہت کا تھکم دیا
ہے اور بعض نے فر مایا کہ مکروہ نہیں ،مگریہاس وقت ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ فر ماتے ہیں :
اصح میہ ہے کہ عورتوں کو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں

( فأوي رضوية / ١٦٥ من دارالا شاعت مبارك يور )

اور فرمائے ہیں مورتوں کوزیارت قبور نے ہے، حدیث میں ہے: (۳) کَعَنَ اللّٰهُ زَائِرًا اِسِّ الْقَبُورِ ۔ (این ماجہ:۱۹۳)

ترجمہ: ''اللہ کی لعنت ان عور تول پر جوقبروں کی زیارت کوجا کیں۔'' زیارت قبور کا طریقہ سے کہ پائٹتی کی جانب سے جا کرمیت کے منہ کے سامنے کھڑا ہوسر ہانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے بعنی میت کو گردن پھیر کرد کھنا پڑے گا کہ کون آیا۔ (ہمارٹر یعت ۱۲۱/۳)

# ﴿ قبرول كاسلام اوردعا تيس ﴾

زیارت قبور کے وفت بسلام کرنے کا حکم بھی حدیث میں آیا ہے، متعدد روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ مشکلوۃ شریف باب زیارۃ القبور سے اور سے مسلم وتر مذی سے سلام ودعا کے بعض الفاظ آئے ہیں۔ مشکلوۃ شریف باب زیارۃ القبور سے اور کے کوئی ایک مسلم محمی یا دکر کے بڑھے تو بہتر ہے۔

(الله عَلَيْكُمُ مَعَلَيْكُمُ أَهُلَ اللَّيَّارِ مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله عَلَيْكُمُ أَهُلَ اللَّهَ لَنَاوَلَكُمُ الْعُافِيَة "- الله يُحُمُ لَلَاحِقُونَ، نَسُمَّلُ الله لَنَاوَلَكُمُ الْعَافِيَة "-

(مسلم شريف ١١٣١١ \_ كتاب البخائز ، مشكلوة : ص١٥١ ، باب زيارة القبور)

(٣) "اَلسَّلَامُ عَلَيُكُم دَارَقَوْمٍ مُّوْمِنِينَ وَاتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ غَدًا مُّوَّجُلُونَ وَاتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ غَدًا مُّوَّجُلُونَ وَاتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ غَدًا مُّوَّجُلُونَ وَاتَالِنَ شَاهَ اللَّهُ بِكُمُ لَا حِقُونَ - وَاتَّالِنَ شَاهَ اللَّهُ بِكُمُ لَا حِقُونَ - وَاتَّالِنَ شَاهَ اللَّهُ بِكُمُ لَا حِقُونَ -

حدیث میں ہے کہ جو گیارہ بارقل ھواللہ شریف پڑھ کراس کا تواب مُر دوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابرائے ثواب ملے گا۔ (درمختار، ردالمختار، بحوالہ بہارشریعت ۱۲۵/مطبوعہ بریلی)

#### ﴿ قبرستان كے مسائل ﴾

مسئلے: قبرستان میں جو تیاں پہن کر نہ جائے ، ایک شخص کو حضورا قدی ﷺ نے جوتے ہیں جو تے پہنے دیکھا تو فر مایا جوتے اتاردے نہ والے کو تو ایذ ادے نہ وہ مجھے۔ جوتے پہنے دیکھا تو فر مایا جوتے اتاردے نہ وہ الے کوتو ایذ ادے نہ وہ مجھے۔ (بہارشرایعت ۱۲۰/۳)

مستکیر: قبر پربیش اسونا، جانا، پاخانه بیشاب کرناحرام نبے، قبرستان بیس جو نیاراسته نکالا گیااس سے گزرنا، ناجائز ہے خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو یااس کا گمان ہو۔ (علمکیری درمختار، بہارشر بیت ۱۹۳۴)

### ﴿شب برات مين جراعال

شب برات چونکہ گناہوں ہے معافی کی رات ہے اور مسلمان اس مبارک شب میں عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں ،راتوں کو قبرستان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں،جومسنون ہے تو ظاہرہے کہ عام شب کے مقابلے میں اس رات بچھ زیادہ روشی کی ضرورت ہوتی ہے، قبرستان عام دنوں میں راتوں کوتار یک ہوتے ہیں، روشیٰ کی کوئی حاجت بھی جہیں ہوتی کیکن شب برات میں زیارت قبور کی دجہ ہے لوگوں کی آمد ورفت ہوتی ہے اس کیے دہاں روشی ضروری ہے، بیوں ہی مساجد میں بھی عام دنوں میں عشا کی نماز کے فوراً یا کچھ دىر بعدروتنى بجھادى جاتى ہے يا بہت معمولى ساكوئى بلب جلادياجا تاہے، جہال تيل كاچراغ یاموم بتیاں جلتی ہیں وہاں توبعد عشاہی اندھیرا کردیاجا تاہے،کیکن شب برات میں عبادت وتلاوت قرآن کرنے والے مسلمان کثرت سے مساجد میں آتے اور شب بیداری کرتے ہیں اس کیے عام دنوں کے مقابلے میں اس مبارک موقع پر بوری روشی کی جاتی ہے، یہ کوئی الیم چیز نہیں کماس کو بدعت یا نا جائز کہا جائے اگر بلادجہ روشیٰ کی جاتی ہے یاروشیٰ کرنے ہی کو اس شب میں کوئی خاص اہمیت دی جاتی ہے تو یقینا غلط ہے کہ اس مبارک شب میں روشی كرنے كاكونى حكم وارد بيں۔

لہذاحسب ضرورت مساجد میں یا قبرستانوں میں یاعام شاہراہوں میں روشنی کی جائے تواس کی ممانعت کی بھی کوئی وجہنیں اور بلاوجہ مسلمان کے کسی فعل کو جو کسی سی جو کسی سی جو کسی سی بنا پر کیا جاتا ہونا جائز یا بدعت کہنا سراسر ظلم ہے، شریعت اسلامیداس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔

اصل مقصد الله كى يا داورعبادت مين مشغول ہونا ہے وہ جس طرح حاصل ہو بہتر ہے، ہاں كى خاص طريقے كوشريعت نے منع كرديا ہوتواس سے بچنا ضرورى ہے، الله عزوجل شب برات كى قدركر نے اوراس مين زيادہ سے زيادہ عبادت كى توفيق دے، الله عزوجل سے بچى توب فيرمائے، نيك بنخ اور دوسروں كونيكى كى دعوت دينے كا جذبہ عطا كرے، اپنے بيارے حبيب عليه الصلاۃ والسلام كے تقش قدم پر چلائے۔ مين بجاہ سيدالمر سلين عليه و آله وصحبه الصلاۃ والتسليم

## هشب برات كاطوه ه

شب برات میں حلوہ پکانا نہ تو فرض ہے نہ سنت، نہ حرام ونا جائز بلکہ حق بات بہ ہے کہ شب برات میں دوسرے تمام کھانوں کی طرح حلوہ پکانا بھی ایک مباح اور جائز کام ہے اور اگراس نیک نیتی کے ساتھ ہوکہ ایک عمدہ اور لذیذ کھانا فقر ااور مساکین اور اپنے اہل وعیال کو کھلا کر ثواب حاصل کرے توبیثواب کا بھی کام ہے۔ مساکین اور اپنے اہل وعیال کو کھلا کر ثواب حاصل کرے توبیثواب کا بھی کام ہے۔ در حقیقت اس رات میں حلوے کا دستوریوں نکل پڑا کہ بیر مبارک رات

صدقہ وخیرات اورایصال تواب وصلہ رخی کے لیے خاص ہے، لہذاانانی فطرت کا تقاضاہے کہ ایسے موقع پر کوئی مرغوب اورلذیذ کھانا پکایا جائے، بعض عالموں کی فظر بخاری شریف کی اس حدیث پر پڑی کہ: ''کان دسولُ الله صلی الله علیه وسلم یُحِبُ الْحَلُواءَ والْعَسُلُ' (بخاری:۱۸۳۸/۲) تابالاطعمہ)

مرجمه: لعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلوه (شيريني) اورشهد كويسند فرمات تف-

لبذاان علما ہے کرام نے اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے اس رات میں حلوہ
پکایا پھر رفتہ رفتہ عوام میں اس کا چر جیا اور رواج ہوگیا، چنا نچہ حضرت شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہندوستان میں شب برات میں روٹی
اور حلوہ پر فاتحہ دلانے کا دستور ہے، اور سمرقندو بچارامیں "قَتَ لُهُ مَا اللہ علیہ الرحمہ المسلمان المسلم

اور بہتر وعمدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی قرآن باک میں بھی تا کید آئی ہے،ربعز وجل فرما تاہے.

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنُفِقُوا مِنُ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ... (العران:٩٢/٣)

تم ہرگز بھلائی کونہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی بیاری چیز ندخر ج کرو اورتم جو پچھٹر چ کروالٹدکومعلوم ہے۔

لیمنی اچھی خراب جو چیز بھی صدقہ کروگے اے خوب معلوم ہے اور وہ ای۔ مدالہ جمہد میں مرادہ میں اللہ میں اللہ

كے مطابق تمہیں اس كا اجرد ہے گا۔

الغرض شب برات کاحلوہ ہویاعید کی سوئیاں بحرم کا تھجڑا ہویا مالیدہ بخض ایک رسم ورواج کے طریقے پرلوگ دیکاتے اور کھاتے کھلاتے ہیں کوئی بھی پی عقیدہ نہیں رکھتا کہ بیفرض یاسنت ہیں یاان ہی پر فاتحہ ہوسکتی ہے دوسری چیز پرنہیں ،اس لیے اس کونا جائز کہنا درست نہیں ،اور خوب یا در تھیں کہ کسی حلال کو حرام تھہرا نااللہ پر جھوٹی تہمت لگانا ہے جوا کی بدترین گنا ہے۔قرآن مجید میں ہے:

"قُلُ أَرَأَيْتُمُ مَا انُزَلَ اللّٰهُ لَكُمُ مِنْ رِّزُ قِ فَجَعَلْتُمُ مِّنُهُ حَرَاماً وَحَلَلًا عَلَيْ اللهِ تَفْتَرُونَ" (يِسُ ١٠/٥٥)

یعنی کہدو بھلابتا و تو وہ جواللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، اس میں تم نے اپنی طرف سے بچھ حرام اور بچھ حلال کھہرالیا (اے پیغمبران سے ) فرمادو کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی ، یا اللہ برتم لوگ تہمت لگاتے ہو؟۔

حیرت ہے کہ اعتراض کرنے والے جوسال ہرسال عید وبقرعید میں پابندی کے ساتھ سوئیاں بناتے کھاتے اور کھلاتے ہیں، تخفے میں دوست احباب اور رشتہ واروں کے پاس جھیجے اور ان کو کھلاتے ہیں جب کہ عید کے اعمال میں اس کا کہیں ذکر نہیں، یہ بھی محض رواج کے طور پر ہے، پھر جوخود کریں اس پر بدعت کا حکم نہ لگا کیں اور ہم اہال سنت و جماعت کے معمولات پر بدعت کا حکم لگا کر فسادواختلاف بیدا کریں، یہ کہاں کی شریعت ہے؟

البذامسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں کرتے رہیں کسی کے بہکانے میں نہ آئیں۔ہاں ہرایک کام میں خدا کی رضا اور اپنے بھائیوں کی بھلائی کوضرور مطمح نظرر کھیں تا کہ پورا پورا نواب یا ئیں اور ریا ونمود سے بچیں،

### ﴿شب برات اوراعلى حضرت كامعمول ﴾

شب برات قریب ہے۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولی عز وجل بطفیل حضور پرنورشافع ہوم النشو رعلیہ افضل الصلاة و السلام سلمانوں کے ذنوب معاف فرما تا ہے۔ گر چند، ان میں وہ دو مسلمان جوبا ہم دنیوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں۔ فرما تا ہے ان کور ہے دو۔ جب تک آپس میں صلح نہ کرلیں ۔ لہذا اہل سنت کو چا ہے کہ حق الوسع قبل غروب آفتاب ۱ ارشعبان با ہم ایک دوسرے سے صفائی کرلیں ۔ ایک دوسرے کے حقوق اداکردیں یا معاف کرالیں کہ باذنہ تعالی حقوق العباد سے حاکف اعمال خالی ہوکر بارگاہ عزت میں پیش ہوں۔ حقوق آموائی حقوق العباد سے حاکف اعمال خالی ہوکر بارگاہ عزت میں پیش ہوں۔ حقوق مولی تعالی کے لیے توبہ صادقہ کافی ہے۔ الت ایب میں الڈئیپ میں باذنہ تعالی ضرور اس شب امید مغفرت تامہ ہے ۔ بشرط صحت عقیدہ ، وہوالغفور الرجم ۔ یہ سب مصالحت المولی وہوالغفور الرجم ۔ یہ سب مصالحت وہوں مسلمانوں میں اس کا اجرا کرکے من سن دراز سے جاری ہے۔ امریکہ آپ بھی وہاں مسلمانوں میں اس کا اجرا کرکے من سن دراز سے جاری ہے۔ امریکہ آپ بھی وہاں مسلمانوں میں اس کا اجرا کرکے من سن دراز سے جاری ہو دراز سے جاری ہو دراز سے دراز سے جاری ہو دراز سے درا

وہوالغفورالرجیم ۔ بیسب مصالحت الخوال المتحافی محقول بخدہ تعالی بہاں سالہائے درازے جاری ہے۔ امید کہ آپ بھی وہاں مسلمانوں بیس اس کا اجراکر کے من سن فی الاسلام سنة حسنة فیله اجرها واجرمن عمل بها الی یوم القیامة لا بنقص (ذلك) من اجورهم شیئا ، کے مصداق ہوں ۔ یعنی جواسلام بیس اچھی راہ نکا لے۔ اس کے لیے اس کا تواب ہا اور قیامت تک جواس پرمل کریں۔ ان سب کا تواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال بیں لکھا جائے۔ بغیراس کے کہ ان کے توابوں بیس تواب میں انہوں بیس

واب ہمیشہ اس نے نامہ اعمال میں تکھا جائے۔بھیراس نے کہ ان کے تو ابول میر پچھ کمی آئے۔

اوراس فقیرنا کارہ کے لیے عفوہ عافیت دراین کی دعافر ماکیں۔فقیرآپ کے لیے دعا کرے گا اور کرتا ہے ،سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے، نہ نفاق بیند ہے، سلح ومعافی سب سیچ دل سے ہو۔والسلام۔ دیکھی جاتی ہے، نہ نفاق بیند ہے، سلح ومعافی سب سیچ دل سے ہو۔والسلام۔ فقیراحدرضا قا دری غفرلہ